| OSM          | IANIA UNIVERSITY LIBRARY, 700 |
|--------------|-------------------------------|
| Call No. 977 | Accession No. 147 A9          |
| Author J_    |                               |
| Title        | المرام سروري                  |

This book should be returned on or before the date last marked below.

# كاربام نيروري

يو المراج خود اوست

سرورالملک سرو مالدًوله نواب آغام زمالیک فان بها دم سرورجنگ مرحوم

كالأنهاك وفي المناءدك كارنامهم وري سوا لخ خود نوشت عان بنائية وَالملكُ وَمِولاللهُ وَنُواكَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عُمُّوا اللَّهِ مِنْ وَمُ سكابق معتربيني وشهتا دخال اعلى صفرت غفار كالبروجيوب على آصف مارس الله متواه جَانِي فِي الْقِدِينِ كَالِمَ أَوْلِيمِ لِي وَكُنْتُ ، برِسْرايِثُ لا و ' فلافت المرك" (حقد اوّل و وم سوم "وكميا ولـــا (الأربي) نهفِ اكرِهِفرتِ صنّف جهم ابق ركن عدالت العالير! فإن ورشاجي، متم فرج وطبا حال موم سكوري د وات اصفية حيد رآباد (دكن) مرامبار ۱۳۵۳ عام طرح الرسود و ۱۶٬۹۳۶ مرابع مرانو توری می ارتدین . س



## فهرست تصاوير

| محمراول رتعار <sup>ن</sup> ) | فابل صر | ا - نواب ذوالقدر حبَّك بب در ،، ،، ،، ،، م     |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۹ ردبیاجیه)                  | 1       | ۱ - نواب سرورا لملک بها در دمصنف کتابی         |
| ۱۰ ردبیاجی                   | 1       | مع - حصنورنطام حال خلدانتگر فکر                |
| 4.                           | 1       | ٨ - حضرت غفر ن مكان آصف جاه ساد سسسسس          |
| 97                           | 1       | ۵ - سالارجاك فيملي به بيسه بيد                 |
| J• A                         | ,       | ۲ - نواب الميركبير شيدالدين فالهب ور           |
| 11.                          | 1       | ۵- مها راجه نرندر پیشاد بها در                 |
| 117                          | 1       | ۸ - نواب امیر کبیر سرخور شیدهاه بهب در         |
| 101                          | 1       | 9 - حضِرت غفران مكان كي مغرسني زگروپ)          |
| 146                          | 11      | ۱۰ - نواسبمس لملك طفر خبگ بب در ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ |
| 117                          | 11      | اا- حضرتِ خارَامشیاں (شکارکمیپ) سیسی یہ سی     |
| 114                          | 1       | ۱۲ - از (تمکارگاه) ۱۲                          |
| 444                          | U       | ۱۱۳ - نوا مجن لملک بهب ور ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ |
| 164                          | 1       | ۱۲۷ - نواب میرکببرسراسان جاه به در سه سه       |
| ٠. سر                        | 1       | ١٥ - نواب فخرا ملک بهب در سسسسسسسسسسسس         |
| ۳۱۸                          | 11      | ١٦ - نواب وقارالامرا نبب ور سيسيسي ١٦          |
| 44 4                         | 11      | ۱۷- مهاراج بیین کلنت رکش ریث رمها در ۱۸        |
| ٨٣٨                          | !       | ۱۸ - مشرى سى بلا ۇرى                           |
| ۳4.                          | 11      | 14 بيزاب خان خان خان الربب در                  |

# فرست مضامين

| لمنرصفح | مضمون                        | أبرشار | المبحرفه | مضمون                                      | تنبثار |
|---------|------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|--------|
| ۲۲      | اس زوانے کے کھیں             | 14     |          | تعارث                                      |        |
| ۲۲      | میری تعلیم کی نئی تدسیسه     | 14     |          | دیاجیہ                                     |        |
| ٣٣      | قيام كينگ كالج               | 1^     | 1        | ولادت                                      | 1      |
| ۲٤      | ار دومث وی پر بحث            | 19     | ۲        | ، کیک جنی بزرگ                             | ۲      |
| 44      | أردوين درا الطرزا كرزي       | ۲۰     | ۵        | بجين کی شوخياں                             | س      |
| 19      | شوق کت ببنی                  | ۱۲     | 4        | غدر کا ۱۸ ع                                | ٨      |
| μ.      | رام لملام كوتوال ميرمتما لله | **     | ^        | مرزا ماشور ببك كي معركه آراي               | ۵      |
| ا سو    | میری داشانِ زندگی کاد وساوتِ | ۲۳     | 1-       | شهرما بگرمزوں کا قبضہ دکشت فو <sup>س</sup> | 4      |
| ٣٢      | مدرسے پہلے کے حالات          | باء    | 11 .     | بزرگان خاندان کی شما دت                    | 4      |
| ٣٣      | ن <i>وا</i> ب ضيار الدولر    | 70     | ۳۱       | الورمين عارضي المبينان                     | ^      |
| 49      | زامَ عدركے عالات             | 44     | ۱۳       | الورسافاج                                  | 9      |
| L,v     | بعد غدر حالات مرزاعبّاس بيك  | ۲۲     | 10       | ندى كي خوف اك طيفاني سينجا                 | 1.     |
| ar      | مرزارية نتِ الكاني           | 70     | 14       | نیدی پوری میں قیام                         | 15     |
| "       | جزل ایب کی ا ما د            | 79     | 1^       | ستابودين امن اورقيام                       | ·ir    |
| ۳       | قائمي محلس تطعقا ران اوده    | ۳۰.    | 19       | دا داماحب مروم                             | 100    |
| 40      | راجه الميرس خال              | ۱۳     | r·       | بردوني مي تيام                             | 100    |
| 49      | را جرفج الحبين خان           | ۳۲     | 11       | ميرى تىلىم                                 | 10     |
|         | 1                            | ,      | 77       | ,                                          | 1      |

| ا ص      | مفر                            | 13.  | ر مرد ا | معند                           | 18.7       |
|----------|--------------------------------|------|---------|--------------------------------|------------|
| أمرح     | مضمون                          | بروا | 37      | مضموك                          | مبرعار     |
| مساا     | روزاول درين برك الأقات يباق    | 1    | #       | مسفرهيدة باددكن                | ۳۳         |
| 140      | وعويت عام بطريق قديم           | الم  | 44      | الاتير فر                      | .mp        |
| الرح     | ميرا بيلاتجرب وربارمغلئ        | ۵۵   | 4       | مسغراز سربوية احيدرا بادركن    | ۳۵         |
| 10%      | میرا بهلا بجربه درما را نگریزی | ٥٩   | ٨١      | کوشش برائے بارما ہی دربار وزار | μy         |
| ۵۵۱      | ابتدا نی ها لات درسس           | 64   | ۸۲      | افضل لدولهب در                 |            |
| 114      | مسفر گلر گوشریت                | ۸۵   | ۸۳      | كندا سامى نديم مرسالار دنبگ    | ۳۸         |
| 110      | مسفرا وزنگ آباد                | ۵٩   | ۸۳      | دومرمضاح خام مولوی مین لدیقا   | <b>4</b> 9 |
| 191      | اشام کی این اری                | 4.   | ۸4      | ايک عجيب وا قعه                | ٨.         |
| 192      | انتقال امركبير كرا             | 41   | 92      | مخقرحالات امرا والهكاران رما   | 41         |
| 1914     | دربار قبصری میل علی صفرت کرمبر | 77   | 9 14    | فقير محمر                      | 42         |
| - 7.1    | سغذ گلتان کی تحرکی             | 44   | "       | چند سوام معلق أنتظام رياست     | ۳۳         |
| 704      | وزارت پناه کا انتقال           | 44   | 1-1     | احوال دربا روزارت بناه         | 44         |
| 7.6      | مولوی شیح الزمان کی بطرتی      | 45   | 1-0     | نواب میرکمبر                   | La         |
| דוץ      | ا مورعام رياست                 | 77   | 1.9     | فواب وقارا لامرا               | 4          |
| وجام     | بلده میں منگامہ                | 44   | 1       | راجه نرندر پرشاه               | 44         |
| وسرس     | آپ بیتی اور جگ بی              | 44   | 117     | نواب اميركه خير رشيدهاه        | 4,         |
| . 444    | چدتغیرات                       | 49   | 110     | حالات بلده وا بل بلره          | 4          |
| ١٩       | مدى على ك بيرش تدبير           | ٤٠   | 116     | حالات زمانهٔ امیدواری          | ۵٠         |
| . 7 4 10 | ذاتى اخوال متعلقه              | 41   | 184     | طلقات فواب اميركبير            | اه         |
| 747      | کم برپ                         | 47   | 174     | میری میلی بار ما بی            | ar         |

| نبرغم   | مضمون                          | تمبترار | نمبرمحه     | مضمون                                | تمبرشمار |
|---------|--------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|----------|
| الماما  | رب دے تیام گاہ کامسئلہ         | ٨٣      | 741         | وانسرائے کی آ ہ                      | ۳۷       |
| بالمامة | بنيس كارقعه                    | ٧٧      | 760         | سرآسان جاه کی و لایت دایسی           | دور      |
| 1       | استقبال نهانا                  | ^5      | 724         | میرے کا مقدر اور لیری قار نواز کا قا | 40       |
| 4       | نوٹو کا وا تعر                 | 14      | r99         | مجير يمفلت كالمقدمه                  | 24       |
| 4       | ڈواک خانہ ک <i>ی گست</i> اخی   | 16      | <b>m</b> -1 | عضوريي ط ضربابتی اور تدوین قوانین    | 44       |
| سهماس   | خود مخبآ رانه كارروائيان       | ^^      | 19س         | ا نواج خدمت شاہی کی توکی             | ۲۸       |
| אאמת    | ولى مدبها وركى تعليم كامئله    | 1       | سوبوسو      | -                                    | 49       |
| סאין    | ربلوے كے همس كے فروخت كى تجريز | 9.      | mpq         | مهارا حرکمن سریت د                   | ^.       |
| عهم سم  | على دينداك كى ديندانت          | 91      | سسلر        | ایک بے سرویا فعتنہ                   | 1        |
| ror     | ضيميه أ                        | 92      | ۸۳سو        | میری خدمت کے آخری آبام               | 1        |
|         |                                |         | <u> </u>    | <u> </u>                             | <u></u>  |

(إزفاغ القدر فبكنا ومفك الشيمسن كارتهك

نواب ا فامرزا بیک المخاطب برسرور دبگ سرورالدوله سرورا لملک با ورموم کم مالات زندگی تخصی سوانح کی جلر دمجیدی کے علاوہ "حیدرا با دجدید" کی باریخ برکا فی است میں میں میں دو اُس زمانے میں حیدرا با دائے جب کہ بیاں کے بیار مغزو ناموروزیر نواب مختار الملک سرسالار حبگ ول مبدوستان کی سب سے بڑی دلیے ریاست کو برطانی



نواف دُوراً لقدر جنگ بهادر (خلف اکبراه صنف مرحوم)

این و انتظام کے قالب میں ڈھال رہے تھے اور بالارادہ یا بلاا رادہ اس نی عمار کے۔ بنانے میں مصردف تھے جس کی داغ بین مالک ایشیا میں بلی مرتبہ نغر بی نفت سے مطابق ڈالی گئی تھی ۔

یدایک جداگا نبخت بوکرمالک بهندوتان کی مخلوط وُنقی، قد مت پندوا و بام برت آبادی میں بورپ کے جمہوری صول کس مذکب موٹرا ورکس طرز برقابلِ عمل ہوں گے، مصحیداں صرف یہ جنا امقصود بوکرائین جدید کی اس ایریخ میں مملکت اصفیہ کے خطروت کا ارتعا بھی ضروری اورکئی اعتبارے نہایت سبق آموز عنوان ہوا ور والد مرحوم کی خود نوش سوانے عمری میں بیابیات کے طالب علم کی نظراس عنوان کے بعض ایسے بیلو و و کس رہا ہوجائے گی جوادرکتی ایریخ میں تباید ڈھوز ڈے سے بی نہ مل مکیں گے۔

ن مطالع کا ایک و سرا موضوع کومت کے ممتا زار کا ن وا فراد کے وہ او ما خصار موتا ہے جفرت مصنف مرفوم خصا کی ہے۔ بیری سیاسی بنظیم کی کا میا بی یا ناکا می کا انحصار موتا ہے جفرت مصنف مرفوم اس و قت جدر آباد آئے ہیں جب کہ یہ سیاست قرونِ وسطیٰ کے سادہ او تیخفی طرز ملک اری کو چیوٹر کرایک اجتماعی نظام حکومت کے مرحلی سی داخل ہورہی ہی۔ یہ وہ موتع ہے جہاں خواتی افلاق و محاسن سے بڑھ کو اجرائے دولت کے ل کرکا مرکز نے کی قابلیت اور آبئین و صفوا بطکی بچی پابندی کی آزاکش کی جاتی ہوا و رجا سے نبط نفسل و رمین شاقتہ ہی کو صفوا بطکی بچی پابندی کی آزاکش کی جاتی ہوا و رجا سے بڑی دلیری اور و فا داری مجھاجا آبا ہی۔ اور یہ وہ دل جیپ درسِ بصیرت ہی جسے اہی خرد آبندہ اوراق میں بلامنت آبتا و مصل کوسکتے ہیں۔ کیوں کہ ان صفحات برگزشتہ

نس کے اکثر مماز ترین مال واکا برائی اپنی زندگی کا کھیل کو کاتے نظر آتے ہیں اوران کے طریق کے تاکی خود بخوداً ن کی قالمیت اور کردار کی تفلیر کرتے چلے جاتے ہیں۔

ی پوجیئے توکسی فک کی ایخ بیش خصیات کا یجب خب قدر دختوا رو مخدون ہو اسی قدر زیا دہ دل فریب کا را کہ ہوا و رغالباً ہی سبب تعالداس کی بالا گزیری ترجم جسے برا در غزیز نواب جون یا رخب بہا درنے دوسال بیلے شائع کیا ، فک بھر س نہا یہ عبول ہوا اور طبع اول کے سارے نسخے چند ہا، میں ختم ہوگئے ۔ ترجمے کی یہ تبولیت دکھی کرضت والدم حوم کو اور می زیادہ خیال ہوا کم اصل اُردوکی ب جا بطبع کردی جائے گرا فیوس ہو کمان کی زندگی میں یہ کام کمیل کونہ بہنچ سکا اور اُن کے انتقال سے کچھ مدت بعدا سے اب جھابے کریٹ لئے کیا جا رہا ہی۔

اجال طور براسے تن بڑے ابواب برتھ سے کیا جاسکہ ہو کھیں تعلیم۔ الازمت یک برات سے بہت اتفاق ہو کہ دالدم حوم کے یہ تمینوں مہد بہدوتان کے بین مرکزی مقامات میں گرز و جمال بجین وہلی میں گزرا جمال بجین وہلی میں گزرا جمال انگریزی اقتدار کو قائم ہوتے دیکھا۔ الازمت کا عمد فرخندہ بنیا دحیدرا با دیں گزرا جمال خاہی تنابی تنان و توکت کا بھرچاہ و حلال دیکھا۔ ان تمینوں زمانوں کوجن من خوبی سے والد شاہی تنان و توکت کا بھرچاہ و حلال دیکھا۔ ان تمینوں زمانوں کوجن من خوبی سے والد مرحوم نوخور نے اپنی تمام کی بات قلوم تا کی اُر دویا کھی ہوجن کا اخوں نے اپنے دیا جی کے علاوہ کی اب یں تھی بھر بواقع پر تذکرہ کیا ہم کھی ہوجن کا اخوں نے اپنے دیا جی کے علاوہ کیا ہیں تھی بھر اور اور ملازم کے لئی کا وہ اور اسی لئے وہ اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہو۔ بھر تولیمی عمد کو جیوٹر کر کیجین اور ملازم کے لئی کو اور اسی لئے وہ اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہو۔ بھر تولیمی عمد کو جیوٹر کر کیجین اور ملازم کے لئی کو وہ اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہو۔ بھر تولیمی عمد کو جیوٹر کر کیجین اور ملازم کے لئی کو وہ اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہو۔ بھر تولیمی عمد کو جیوٹر کر کیجین اور ملازم کے لئی کو وہ اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہو۔ بھر تولیمی عمد کو جیوٹر کر کی بین اور اسی لئے وہ اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہو۔ بھر تولیمی عمد کو جیوٹر کر کیجین اور ملازم کے لئی کو دو اور بیت کا بھی بھرین بمونہ ہی بھرین بھرین بھریں کو دو اور بیت کا بھی بھرین بھرین بھریا

سفریں جوصوبتیں اٹھایک اوجن تحل جرد اشت سے ان کا مقابلہ کیا وہ کچر کم عرت خیز نہیں ہیں۔ کارنا کہ سروری "کا ابتدائی صدیفلیہ دور کے دم آخر کا جامع دانع مرقع ہی جی بیلے تو اُس زواد کے اثراف واعیان ومتوسط وعوام کے تمدن معاشرت کو بیان کیا اُس کے بعد دہلی کی جو تباہی اور شریف گردی اپنی آئکھ سے دکھی جس کے مرقوم بی مع اپنی کیفنے کے شکار دہ چکے تھے۔ اُس کو نسبتاً وضاحت سے لکھا ہی جانچ اپنے جسی مع اپنی کیفنے کے شکار دہ چکے تھے۔ اُس کو نسبتاً وضاحت سے لکھا ہی جانچ اپنے اپنی میٹن ورات بیان فرواتے ہوئے ایک جگر تر فرواتے ہیں :۔ جشم دید واقعات تباہی و بریشانی بیان فرواتے ہوئے ایک جگر تحریر فرواتے ہیں :۔ منظم کورے بہدوستانوں اورا فایوں کے نشتے میں سرشار اور دوسے خوال میں گرفتا ہو روں کو حجر شے تھے ذبج بن کو نہ در طوں پر دم کرتے تھے نہواؤں پر۔ علی میں گرفتا ہو روں کو حجر شے تھے ذبج بن کو نہ در طوں پر دم کرتے تھے نہواؤں پر۔ علی میں گرفتا ہو روک گئی کرتا ت و تا ماج شرف کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میشوں وہ تا ہو جو اور تا ماج شرف کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میشوں وہ تا ہی جو صورت تا ہوں کہ تورات وہ برفردی کا میشوں وہ تا ہوں کہ میں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میشوں وہ تا ہوں کہ دورات کے اُدھر تورات ہوں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میشوں وہ تا ہوں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میشوں وہ تا ہوں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات جی برفردی کا میشوں وہ تا ہوں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات تا ہوں کے میشوں کو تا ہوں کو میشوں کھی کے میشوں کی کھی کے میشوں کے میشوں کے میشوں کے میشوں کردیتے تھے۔ اُدھر تورات کی کھی کو میشوں کے میشوں کے میشوں کی کو تا ہوں کی کے میشوں کی کھی کی کے میشوں کے میشوں کی کھی کو تاریخ کی کھی کو تا ہوں کی کھی کی کھی کے میشوں کی کو تاریخ کی کے کہ کردیتے تھی اُدھر کی کے کہ کی کردیتے تا کردیتے تھی اُدھر کردیتے تا کردیتے تا کہ کردیتے تا کو کردیتے تا کہ کردیتے تا کردیتے کردیتے تا کردیتے کردیتے کردیتے کردیتے کردیتے ک

میزوینم دختِ افرایاب رہنہ ندیدہ تم آفاب اپنے فاد ندوں کے مقدرے بے فہرادھراً دھرماگ ری فیس یے اسی پراٹ نی اور تباہی کاطفیل تھا کہ دا دا مرزا مغل بگ ع کنہ کے اور کی طون چلے گئے جہال دالدمر وم کے بڑے اسوں دزیر افظم تھے۔ کاب کے دوسرے دسطی حقی میں الورکی گردٹ کو بیان کیا ہی جہاں سے تباہ کہ پرٹیان وہلی ہوتے ہوئے مرحوم ت اپنے کبنہ کے اپنے بچا مرزا عباس بگیم حوم کی طلبی بہان کے پاس تینیج جواس دقت بیتا پورمیں اکٹراک مسلف کے کمشز تھے اور دور ب بڑے گا دُں ضلع سِتا پور کے تعلق اربہ کے اُس کے بعد کھنؤ میں آگرا ہے جائی گرانی ہے اِسے علی محدکو زراتفص سے بیان کیا ہو سے ساتھ ساتھ اہل کھنؤ کے بحد نی اور معاشرتی نذگی کی بھی چاہشن ہے جہاں شاہی اقتدار زائل ہو کر انگرزی پرجم امرار ہاتھا۔ موم کی علی اورایک مذک میں خرم می علی اورایک مذک میں خرم موج می کا می اورایک مذک میں خرم ہوتی ہوتی ہو اورایک مذک میں خرم ہوجاتی ہواتی ہوات کھنے کے بعدانی معالم میں منظم ملی ذاکرے اورا دبی ذوت ہی ہرخم کیا ہی۔

كتاب كاليسراصد : مرف بينية عم محرا بو مكر حقيقت يه بركري و تنتصور الأ اورمروم کی زندگی کاصلی کارنامہ ہو بی صدوہ ہجس نے مرحوم کے نام اور شرت کو چات جا و پیطالی- اس میں ابتدارٌ لکھنوے بغرم حیدراً با وروائگی کا نذکرہ بجب میں استہی صعوتوں کو جوبا مخضوص اُس زمانہ میں بیٹی آتی ٹیس نمایت تفصیل سے بیان کیا ہواور تعف عض مكر محققانه اندازمي اختياركيا بوجس سه صاف معلوم بتوا بوكرأس د شوار كزار سفريي والدمروم في صرف راستهي نيس طے كيا بكر ببت سى باتوں كى گرايكوں ريمي عمیق نظردا لی تی اس ابتدا کوختم کرنے ہے بعد اُ خوں نے اپنی حیدرآبادی زندگی ا زا ول ما آخر نهایت نفصیل دروضاحت سے بیان فرنایا ہم جب میں مرحوم نے مو<del>لا ایا ہے</del> عُصِيرِ اللهِ الل نبتاً تقعیل سے مکما ہی - ایک اصول والدمروم کی زندگی کا محورتما وہ ملک اور الکی بى خوابى يى دە كارنامەتقاجى ئىدان كوتا دم زىسىت با وقارركھا۔ ضدا ہم سب لوگوں کواس بات کی توفیق عطافرائے کہ اپنے باد نتاہ خلّدا منہ ملکئ کی۔ ظلّ ِ حایت میں اُس کے وفا داراور دیانت و امان<del>ے</del> ساتھ ملک و را لک کی خدمت میں سرگرم ایس سے ایس دعا از من و از حلر جہاں آ ہیں باد

ا خرین دولوی سد باشمی مولوی ابراجین احباط مبنتی فاضل ایم اے رطیگ ا فارد قی کا تکریدا داکئے بغیز میں رہ سکتا ہوں خبول نے سرکارنا مکہ سردری "کی طباعت سلسلہ اور نظر تانی وغیرو میں بوری بوری مدددی ۔ اس کے ساتہ ہی مولوی محرمقدی ک فال صاحب شردانی منچر سلم وینورسٹی رہی طل گڑھ کا بھی میں تنکر گزار ہوں خبوں نے اس کی طباعت میں بوری دانے بی کا اظہار کیا اور اغلاط کی صلاح میرکا فی توجہ کی ۔

جدراً با , دکن ۳۰ ربیح الاول طفعتالیم ۳۰ ربیح الاول طفعتالیم



### جِهِ اللِّهِ الرَّحِ وَالرَّحِيمِ مُ

ويب چ

#### (ا زمصنف مرحوم مخفور)

کے صفاتِ توبیا نها از زبال ندخت عزتِ فاتت بیس را در کماں اندخت مرجو آت بیس را در کماں اندخت مرجو آت بیس را در کماں اندخت مرجو آت بیس مندوں کے بیات نگ بطلال ندراں اندخت میں اللہ اللہ دو دات بیس نے اندانوی بیسوں کے بیٹے منظم توسطی بیاتی ۱۱ اور اللہ وہ ذات میں نے حدوث کے جانے میں منی کی توسطی بیاتی ۱۱



نواب سرورالملک بها در (مصنف کتاب)



اللي حضرت ظل سبحاني مير عثمان عليخان خلاالله ملكة أصفحاء سابع

و درود نا محدود بنشما را مطار برطبق صدور فران إن الله وَ مَلاَ مُكَاتَه المُصَلِّونَ عَلَى الله وَ مَلاَ مُكَاتَه المُصَلِّدُ وَ مَلَا مُكَالِدَة الله وَ مَلاَ مُكَاتَد الله وَ مَلَا مُكَالِكَ مَنْ الله وَ الله مَا لَعَيْدُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله مَا لَعَيْدُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله مَا لَعَيْدُ وَ الله وَالله وَالل

تخستیں ایک ندرجام کردند زینتم ست مساقی وام کردند

الما بعدمیرے فرزنددلبند اوت مند مرزائی مجوب قلی بگیم حوم نے بجدو کد و بجرو قرر مقرب فالب م

ایک بیدا دگرجور وجفا اورسی

جھے بی خداورا ق کھوائے اوریں نے بہت سل ورعام ہم اُردویی طابق محا ورہ قلیہ مظال محا ورہ قلیہ مظل کھے ج شایداس چود ہویں صدی بجری مقدسین ناظرین المکین کونا پسند ہوں اس محاسطے کرشان اس زبان کی زمانہ عمرز گوار سرسیدا حرفاں سے برلتی جائی گئی اوراس قون کے ادیں محنفین نے اس لفت دل فریب کونیا اباس ابل اورپ سے وام سے کر پینا ویا اگر سے بیما ویا اگر سے بیما ویا اگر سے بیما ویا ایک کھلت فائی ایجاد اسان امنان یہ بچکہ مدرکات نفور ہویں بیما ویا اگر سے بالب ابس ابل اورپ سے وام سے کھلت فائی ایجاد اسان امنان یہ بچکہ مدرکات نفور ہویں بیما ویا ایک بیما ویا ہے واسطے لائی ترق محنوصیات معاشرت ورہم ور واج ہمارے ادا سے مطالب و معاصد کے واسطے لائی ترق موروں ترین فیست مالئ اغیار بن کے نفات نقط خصوصیات و معاشرت سے تعلق موروں ترین فیست مالئ اغیار بن کے نفات نقط خصوصیات و معاشرت سے تعلق مدید ہیں اور پر لازم ایس آنا کہ قوم فقوم و فقہ ورہ کا روز مترہ بجی قوم فاتح کے محاومی مقتوح و مقہور ہوجائے کہا سے خطاف تواریخ مالک عالم شاہر وعاول ہیں شالاً زبان مفتوح و مقہور و واب بی شالاً زبان مفتوح و مقہور و واب بی شالاً زبان مفتوح و مقہور و واب کا کہ تا ہم واب کے کہا کہ مقتوح و مقہور و واب کے ایک عالم شاہر و واب ہیں شالاً زبان مفتوح و مقہور و واب کی ایک عالم شاہر و واب ہیں شالاً زبان مفتوح و مقہور و واب کی مقتوح و مقہور و واب کی مالک عالم شاہر و واب ہیں شالاً زبان و مقتوح و مقہور و واب کی مالک عالم شاہر و واب کی مقتوح و مقہور و واب کی مقتوح و مقہور کی دوروں ترین اور و واب کی مقال کی و واب کی مقال کی میں وربائے کہا کہ مقتوب کی دوروں کی

یزان منتوصف ان رومته الکبری فاتح کوهه و کها و داقلیم بندی ار دوئے علی که خوتسبر بلنداخترا در بعاثنا وسنسکرت می زبان ترکی وفارسی برغالب موئی جنانچه خود مرزا اسدالله فا غالب کتے ہیں سے

تحصے جو پھیریخہ کیوں کہ ج زرکائیں گفتہ فاآب ایک بارٹیوسے اُسٹ ناکہ ی<sup>وں</sup>

گج بینازنین هم بریمن نژا دا زانقهائے مُغرب ارض الجدید افریقیر تا عمالک مشرق چین ویا فان د تمال دحنوب بین اکنارهٔ ظلمات د حزا ئراوقیا نوسی به منزار نا زواندا ز طور فرونر چرا دریماری دعا بوکدسه

> بخوبی مچومهٔ ابن ده باستی کلکِ دلبری پاستِ ده باشی

> صرَرِکِک قِی وکِشفِ شکلاتِ علوم چناپچنغمس <sup>د</sup>اوُد درا دا برزوم

يُكِلِّ زَمَاٰدٍ وَاحِكُ يُقِنَّلَىٰ بِهِ وَهٰذِلْ زَمَاٰنَ اَنْتَ لَانْتُكَّ وَاحِكُ

بيت

صاحب المیف والقلم نے اُروویونیورسٹی قائم فرائی معلوم نیں اب پر مبیوا فائر برا ندا ز السنهٔ عالم ۱۶ مرز نگارعلوم وفنون سے اراسته اس عالم کون وفیا دیں کیا قیامت بربا کرے۔ چوں کران سطوریں یہ ہندی نازین فائر بحق کے قدیم بیٹیوا زما وہ لباس میں جاوہ گرہے۔ اہذا یہ ناسب ہوگا کہ چید مثالیں قلعہ کی زبان اور شزاد یوں کی زبان اور با مروالوں کے زبان کی بیاں تحریر کر دوں تاکہ ناظرین خودان کی بوں جاں بیں فرق دریافت کریں۔ مثلاً ایک شمزادی کہتی ہم سے

کوئی اُن کی شوخی تو دکھیا گئے زنفِ خم تندہ ہائیں میرے پاس کے بے بے جھے سانپ کھکٹے ارد

انصاف شرط پرکسی شیری زبان برا در کسنے طرزیں تنزادی نے بُرانے مفہدگی اداکیا پر ''دکیفا''مصدر بر گرقلعہ والول کا خاص محاورہ ہر۔ مرزاصا برتنزادہ جس کا انتقال بنارس میں ہوا۔ اُن کا دیوان ایسے محاوروں سے بھرا ہوا ہر۔ بیٹنزادی اُن کی روجتیں۔

شروالوں میں جاں ذوق نے کئی محاور سے اہل قلعہ کے بازھے ہیں شلاً ع میں کہا میں تو کہا میں کی چیری گرون پر

عورتوں کی زبان با نرصا جے رکنتی کہتے ہیں فاص حادث پارخاں زگین کی ایجاد قلد کی زبان ہیں ایک شعروہ میں کہ گئے ہیں ہے

الله مرزان سن ايك بيتوا بواكرًا بي بين الك اس مدين تو ده ايك مي ريسي بيتوا) ال

بحرط و کراسی مرجا ؤ سارے الَّبَى لَكُ تَمَ كُو كُو لِي كَهُ ارول شهر کی زبان میں بیٹ عربو تن خان کا اچی شال ہو ہے نه کچتیپ نری ملی با دِصب کی 🕟 گرنے میں نبی زیف اُس کی نا کی میاں ذوق کتے ہی ہے خوب طوطي بول بران نوصيا وكا دوسسرى مگركتىيى سە موذّن مرحبا بروقت بولا ﴿ ترى وازكم اورمك میاں واغ بھی اچی زبان با ندھ گئے۔ مجھ کیج مج زبان کا ایک شعر ہی ہے وہ وَلَحِن پِرتِنے مِحْکُوسو ٗا زَطْ الم لُّے تُونے کیسا 'کمّا کیسا ہے میرتقی تیرکه گئے ہیں ہ و یوں گالیاں فیرکوشوق کو میں کیے کھے گا تو ہوتا رہے گا سودا فراتے ہیں سه مرے بار تیرادوں طیے کہ جا ، گریہ توہے حاجی مونس کا ابجا بالبرالون فيمي نوب خوب عنمون بانده مين اوراً رد د كوايك دل فرب شوق نبا دیا ہے۔ مگر د تی دالوں سے ان حضرات کا اب وابحہ الگ ہے جیانچہ اُن کی تصدینا ت ثا ہر و ما دل ہیں بیثال دینے کی ضرورت نہیں ہو یکھٹو کی زبان میں میاں سحرنے ایجا چوجلا بانهاہے۔ تخاره بحروص جروا جب آیا مکراکروی کنها مرے مغیرا را

ہارے زانہ بیل گرزی دامصنین اسی بر تمنی کنور کو فرنگن بنا رہے ہیں۔ ایک اخبارس میں نے ایک نیا میا درہ مین" ککتُه نظر" پڑھا تھا۔ خلا خیر*کرے مُو*َّفین وصنفین صص نے دجن کو نا ول کیتے ہیں، تو خضب کیا ہ<sub>ی۔ا</sub>س بجاری لاوارث بریمنی کو اُنٹی چھری فربح كيا بواكي بيي زمان بوجرك عاتمه توسكتي بوملكه ينكنا غلطه نهو كاكداس وقت بمى بينازنين جا دوگرنی کمال شان و شوکت و توت دصولت کام اقطاع برعظم هندر حکمانی کردیم ہو۔ میں جب لکھنؤے چلا توجبلیورے بہشتیا ق تیاجی بلہ ، فرخندہ بنیا ڈکٹ بل کی گاٹری پر منزل منزل با وجود ناوتفيت رأية سفرط كيا-اس سات آطماه ك مفرس اكتر جلل و میدان مین ا ورجو نیر اور کے دریات میں آغاق قیام دننب باشی ہوا سرکوردہ میں می گویں اُن کی بولی منتمجتنا تھا گروہ لوگ میری بات بجھ لی*تے تھے بینا نے جب*یں جزیرُہ سلا گیاتها و ہاں می بی اتفاق ہوا۔ ہاری دُورا زکیش گورُنیٹ نے بصلحت فاص بندی ٱردو دونوں ہنوں میں ملکریکنا چاہئے کہ ہاں مبٹی میں خانہ جنگی کرا دی مگر میرسٹ تداہیا نِمْ كررقيبور كى مارمش سفل زير بروجاتا يرمبيوا ينا لباس برل كے اور قومى ساڑھى بازگر ا بن بن کے ملے ل کئی تین اگری مروف میں علوہ کر موکرانی افت ومحاورات و ترکیب صرف فو برقرار ركفكرجان جانان وواربا كعالم وهالميان مبتكئ اور كلاونل صاحب سي أكحدار اكر

میحان چرکر گئی تیبری طوکر کل جلب ٔ جاں جوکہ ستر مق ہے

مری زندگی تمی امی اکوشگر کرٹھکا یا تونے تو تھا یہ بھکر

ىيال يرىغط مېندى كى بابت مجيب خيالات ميرے دل ميں پيدا ہوتے ہيں - مبند و سندى - مندوسّان بيكس زبان كحلفت بي اوركبيدن بيراعفرد بالياورا وقيانوس ويغرل لور تنان المعلوم محالات مشرقی در بهاے گواموائ مبند مخنام سے موسوم بوا اور لرفت اورکس وجهداس تراغلم کے اتندوں نے اس نام کو قبول کیا۔ میرا گمان چرکم اگرام بدرب کے اثرے مخوظ میں تولینی و تنتی وغیرہ اورالدند کی زا بوں س اس ترغطر کا ام کیرا ورمو گاگزشند زا زمی خان کیا نی وساما نی وغیو ثنا ای امران کے وقت بل ينطاب مهنداس يراغط كو ديا كيانينى ثنال حدر فنة رفته كوجهاً مدورفت سياحا سوداگران میخطاب سرعد مغرب نیاب سے سے کرسر میشش تی برگان کے اوی ہو گیا۔ مورّفِن ءب تواس ثمال صُدّرٌ عظم كونجلاب مند وسنده سے یا دکرتے ہیں اور دبنو تی صمر برعظم کے واسطے کوئی خاص کا معا ولی نہ تھا ملکہ مب جنوبی قطعه میں اگرور فیت سیاحان و سوداگران ہو ئی خاص نام مل ملیبار وغیرہ دیا گیا ا وربیقطعه محالک ہند کا حصابیں مجھا جا تما الكراكي ملك بنفسط لي مجاجاً تعاميني كرية تفرق مؤرضين اسلام في تا زما مذبر با دي سنده ومندو دكنان تورنين كي تصايف بي عام طورير ى بى اس ترغلو كے خلف قوام د با نندگان كى زبانوں بير كوئى خاص نام اسس ر عظم رجادی نیس بایا جا آمرے نزدک بینللی مفرات بورپ سے ہوئی جب وجوبی قلعات بين استراظم كي آئ يستم كريم بندس أكف اور توزين وسيامان وب وام كركل تر عظم كواندا كاخطاب ديريا اوران مخلف توام كوجو تراعظم كم شال و حزب ميں بيت ميں ايک قوم وٽت بھي ايک عام نام انٹرين ديديا اور بي نام عام عالم ابْ اپنے لیے کے مطابق شہور ہوگیا اس مخلف الاقوام والملل والالسند برانط

مهذب ترين قوم اہل ديد ديران وشامشر ہي اس قوم كے اہل سيف نے مختلف قطعات براهم یں راج دباد سنا بتین قائم کیل دراہل قلم نے علوم دفون میں و ترتی صاس کی کہ رفقط برباظم كصفتكف اقوام كواني تهذيب وشاكستكي سي مشرف وممّا زكيا بكه ا ورا راهند ینی شالاً عبن وتبت محے مالک و تهر کے اِ تندوں پرا درمشرقاً بر ماور یام وغیرہ تا حد بحِرِ عِلْم مے مخلف اقوام میرا ورجنو با جزائرا وقیا نوس کے با تندوں یرایا اثر ڈالا کر حذیں ہزارسال کے بعد مجی اس وقت تک اثر قائم ہر اسی طرح اس قوم کے اہل حرفت ونسطے ان عام ا قوام کوا نیاست گرد بنایا مکر میراگیان برکه مغرب میں ہی اکثرا قوام نے اہام میر كتعجب خيز شاتشكي و ترقى وعلوم وفنون سے فيض حصل كيا حلاصه اير كه اس براغم كي ويكرا قوام نے با وجرواخلات قوميت وزبان وملت ويد کوا بي معاشرت کے مطابق ترم م تبديل كرك قبول كركيا يبركل باثندكان برعظم بوجهم الت بوسف كم متحدا وربوجرا خلاف السنه دقوميت نهاية مخلف بين جبرطرح امل بورك بلجاظ قوم والسنه حداا ورباعتبارمز با بم تحديب بي ابل ويدكوا بل ايران في مخطاب مندوا ورأن ك الك كوب لقب مندوستنان شهوركيا-تام براعظم نبام مهندوستان وتمام بانندكان براهفم نبام مهندؤشهو ر ہوگئے شایدان ورپ نے اپنی حافت سے از زبان سکندر بونا ن لیکن برمیج معلوم ننیں۔اس خطاب ولقب کوتمام دنیا میں تنہور کرویا ۔ نیا نیے فی امحال گواس بر عظم میں برقوم کی زبان و مراسع معاشرتی حدا حدای لیکن کل اقوام مذہبی ومقامی ومعاشرتی اختلافا کے ساتھ نخاطب بخطاب ہندوہیں حتی کہ سلمانا نِ ہند کو عرب وعجم ہندی کیارتے ہیں ہی واسط كدبشير حصداس كروه كابندوس ملمان بوا يديني ايك كروه اس براعظم كانعددير ے وصدت برست ہوا ہو کر ما بحکم کتب سا وی اہل مبند میر گروہ اصطلاماً سنیاسی ہوا ورلیسے

ایساکید معبود کی پیشن گرا ہی کا دجود وہم اور قل سے فاج و بالا ترہے ۔ ہی وج ہم اور قل سے فاج و بالا ترہے ۔ ہی وج ہم کہ تعدد برست عرب نے وحدت پرست کا معبود مجی باہم مل کر انتظام اس کا لم کون و فیا د کا باطمینا ن نہیں کر سکتے ، وحدت پرست کا ایسا کیلا فداجس کا ند کمیں نشان نہیت کبوں کر کا میاب ہوسکتا ہی کا ش مش عیبوی معبود کرسٹوجی ہما راج اگر کبھی ہم ہے دو جار ہوجا با تو بھی ہمارے ا دراک کی حدقائم ہوجا بی گرشکل تو یہ ہو کہ وحدت پرست کیار رہا ہم کہ هیہ حیوا الله الرّحمٰ الرّسی سے برا می کہ هیا ہے ندار د میں مربر کر د

اس کی روشنی نے جو بروات حضرت مغرب تعین اہل بیت النصاری فی کال اس بر اظم میں وزشاں و آباں ہورہی ہی۔ اولفضل و فیضی و بابا نانک و بابا کبر وغیرم عبان وطن کی امیدوں کا خون کرڈوا لائعنی بجائے اتحاد واخوت با ہمی تفرقہ اور رقاب

جهای و صی بیرون و تون روان یی بجه مود و سیاری سرد و مدارد. قائم کردی اور پورمین " نیتنا لزم" کی نیم صدی کی پٹری جائی ہوئی اب بدند و بالاتر ہوکر ایسے برگ و بارلائی ہی کواس فیس کیلی ہضم نے مبر شہرو بلد ملک ہر تصب و قریر میں گر ہر کوج و برزن میں مرض در ذر کم پیدا کردیا اور نہ صرف مبر فرقہ جو بدیفظ ہندو محاطب ہی اس وبایں مبلا ہوا ورائس نے اپنے مکات و مدارس اور جائس تمدنی مینی کا نفرنیں قائم کی ہیں بکلا بل سلام می بڑا نے جھڑنے علی و نگر کو اور تا زہ کررہے ہیں اور ربٹے دائر عصبیت قومی کو تو ڈکر جھوٹے چوٹے دائر ہے تعصب قبایل قائم کررہے ہیں اور '' بنتا ازم'' اب تعصبات منہ ولت میں خیل ہوگئ اور برہمن وغیر برہمن اور سنی وشید ایک وسرے کے مقابل میں نیترے بدل رہے ہیں اور جہا تماجی وعلیمن کیاررہے ہیں سے

ہم مبی مغدیں زبان رکھتے ہیں کامٹس پوھو کہ مڈعا کیا ہے

گرفقاً رفا نه بس طوطی کی اوازگون سنتا ہی بیعن تبصیب ند ہی اوراکٹر بطی عکوت

رگدوں کی طرح دنیا کے مُردے پرچونجیں اررہے ہیں۔ روُسا و والیانِ ملک الرَّوْوانور

کی دیمکی او کرے بخون " ایرو بلین " اپنی جیجان بعن " سوزرین " دولت عظمیٰ بعنی امپرل

گور منت کے تیوروں کو مک دہے ہیں۔ خوبن اس خطابات وامتیا زخاص کے ہمی فی مرحل موقت کی دو کان کے گر د حکج لگارہے ہیں۔ وکالت بیش گدعوں کی شیری فروش حکام وقت کی دو کان کے گر د حکج لگارہے ہیں۔ ولالت بیش گدعوں کی طرح عدالت کے مزید پر ڈ ہینچوں ڈ ہینچوں گیارہے ہیں۔ ملازمت بیشا یا محبوراً منافی پی طرح عدالت کے مزید پر ڈ ہینچوں ڈ ہینچوں گیارہے ہیں۔ ملازمت بیشا یا محبوراً منافی پی با غریب و نا خواندہ رعیت کو امن وامان قائم رکھنے کے بھا یہ سے دھڑتے سے بوط رہے ہیں کی داوید فر پا بینان حیران و پر شیان کر ہی سے ٹول کر قدم ابتد کی کے دارہ نے کے دیونے کی کے دارہ نے کے دارہ نے کی کے دارہ نے کے دورک کے دی کے دارہ نے کی کے دارہ نے کی کے دارہ نے کی کے دارہ نے کی کے دارہ کے دی کے دارہ نے کی کے دارہ کے دورک کے دارہ کے دورک کے دارہ کے دی کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دورک کے دی کے دی کے دورک

استنفرالله سه

کجا بودم اکنوں فیا د م کجا غان بخن تندز دستم مجا

آ مدم رمسبرطلب بعنی اگراس راعظم کے باتندگان اپنی بو دونسیت بھا باراغیا ر قائم ركفنا چاہتے ہیں توسے پہلے اس براغلم كواليا ايك نام ديں جوشالاً وحنوبًا وغربًا وشرقًا عام قطعات پرحادی ہوا وراسی نام کی مناسبت کے سابھ ایک ایبا یا م اپنے و اسسطے اخياركري جوبا وجوداخلاك ندمه ومكت وذات وصفات اخوت واتحار قومي قائم كردك ورا خلاف ذات وصفات جوازاً دم ما يندم اس برعكم مي قائم بي ان سے بحث مذكر كے ایک عام لباس وتنا را در نیزاک عام لبان دگفتا را ختیا رکزی جوان تمام د دا نر ذوات وصفات پرِ عاوی موکرایک عام دا نره قومیت میں کل باشنگان رعظم مر عادی ہوجائے بمجانِ قوم ووطن تصبات ذا تی کوچمپ<sup>و</sup>رکر*سے پیلے*ان ما کی کوسطے كري تعنى ليلط اپنے تئيں ايك قوم اسمًا وصفاتًا بنا ليويں اُس كے بعدد گرا قوام ما آ <sup>ور</sup>ت بُرُد سے بیخے اور غلامی سے آزا د ہونے کی **کوشش ک**ریں اس وقت بیخی بجری مقدسه وسمت ۱۹ کرواجیت و است<sup>ال</sup> کرستوی م<sub>ی</sub>واس بر اغظم میں ابس بیت النصاری ك تعليدي ايباخون ناك اورتباه كنيذهٔ عالم وعالميان خيال فا كم موا برجس كو صطلاحاً نشالژم" کهتے ہیں اس ہی تعلید نے مختلف قبائل مکیا فرا دمیں مبی ایسا اختلاف اور اس قدرتصت بائم كياب كم مطلقاً اخوت قومي كي ميدا قي نيس ربي اس مهلك مرض نیتنالزم کا علاج فوراً ہوجانا جاہیے ورمہ نامکن ہو کدا ہل بٹگا داہل نجاہے یا راحبوت مربهوں سے مرکسیم افوت وگیا نگی برتیں ہیں یا دیانِ مختلف فرق و ذات کوا مورِ ذیل میں ركهنا چاسرىئے تعنى :

ا ساخلاف فرمب ا مورتمدن وسیاست میں کوئی جذواعظم قرار نمیں دیا گیا۔
قدیم زانہ میں ہرقوم واقت اپ اپنے مذاہب و مراہم برقائم کر مجما کان کے معبود و
کو اپنے دیوتا کو س کی فہرست میں ہے کلف داخل کیا کرتی تھی اور باہمی جوال و قال
صرف زن زمین و زرکی بات ہوا گرا تھا جانچ بعول قدیم '' عیسی برین خود و موئی برین فرد موسی مربول میں نمین کر جزومیات قرار دینا صرف محاک اسلام کی تاریخ اور بالحضوص عمد سلاط می ایس کے جو و میاراج برین گورگانی شاہد و عادل ہوالیت بعول '' برعکس نمین نمین خون خرابیال گورگانی شاہد و عادل ہوالیت بعول '' برعکس نمین نام زنگی کا فور'' کرمسٹر جی مماراج برین افسیس کے نام نامی و آئم گرامی براقوا م بیت المنصار کی میں ہمیشہ نم ہی خون خرابیال ہوتی رہیل و را مور تمدن و سیاست میں جی ترا اثر زنا نہ حال یک بطرق رہا گونی کی لیا سرحدی کرسٹری میں آزا دا نہ تعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہوتا گیا ہیں ترقی فاک و تشدیب قوم میں نرہ می میا حث کو وض نہ دینے دیں ۔
تہذیب قوم میں نرہ می میا حث کو وض نہ دینے دیں ۔

۳ - کل انگریزی تصاینف اس بر عظم وا بل بر عظم کی بابت از ابتدار تا حا<sup>ل</sup> جوتصنیف کی گئی بین مطلقاً قابل اعتبار واعتماد نیس بین اور ظاص لصول برد<sub>ا</sub>نسته نیف کی گئی بین -

(العن) سرکاری مارس اس نبایر قائم کئے گئے تھے کہ بدر بین کارکن کہ گرا فیمیت تھے اُن کے بجائے دسی کارکنان ارزان قیمت مختلف و فاتر انتظام ملکی میں بمہرت کئے جائش۔

(ب) سو داگری فرقهیں لمجاستے کارکنوں کی صرورت داعی تھی وہ بھی ان مدارس عامی ہتے۔

( ج ) نمسی فرقدنے اپنے زعم میں اہرِ تراغلم کو اتنی قرار دے کر آزا وا نہ تعلیم

خیال سے شروع کی تھی کہ طلبا رکے ذہن میں آن کے رواہم و ندامب کی نفرت اور آبا م ا جدادا درا کا بران سلف کی تقارت ایسی جم جائے کونول سے غول مدیا بی موجا بی فیا نیم كبيسرى اورمارتنمن ولفنستن وغيرتم كى تصانيف اس بى غرض سے بجدوكد مرتب كى كئى تعيل ورابعد كيمصنفين ني مبي طريقياس وقت أك اغتيار كرركها بي-ان صول كو سرکاری ابلکار دں نے میں اختیار کر دکھا ہی مبراعلیٰ ممدہ دارا زکلکڑ تا ونسیرائے اہر میلم كوا زراحة ايرصرامي محض محجكر لمب خطير يعين البيجين الخلاق ورواسم قديميسرير ا س طرح دیا کرتے ہیں جیسے ایک اکول اسٹرائے طلبا رکو لکیر دیا کرتا ہجگویا یہ برعظم ایک مررسه ہرا ورابل حل وعقد معلّم واستادین شب کے معنی بیبیں کریم اچھے تم بڑے اور یم فاضل ورتم مبتدی اور مهمنجاب کرسٹوجی مهاراج دیتیا وا صد کی طرف کے تھاری تعلیم و تربت کے لئے بھیجے گئے ہیں بیں شوخیاں مت کرو بھلے انسوں کی طرح مسبق برُ سطتے رہو۔ ورمذ جال شا ہی کوڑا موجود ہی اگر گردمش فلک و تقاصائے وقت نے ان اصول کا نیج برخلات بیدای ا در شاگرد و سنے دعوی اوتا دی شوع کردیا امذا إدبان قرم اب اس دعوى كوان قديم مراسم ومعاشرت كى بنا يرم فقط قائم ركيس ملكه روزا فزون ترقى ديريزاين كمه بإبندتقليدا غيارره كرسرائي قديم كحومطيس مع مسلمان بوجه اتحاد قبله وكلمه بمرحاكه باتند عرب وعجم ايب قوم سمجيح بالتغيير لفظلم ہندی دا ہوا نی وترک و اجاب سب رجاوی برگو فروع میں اختلاٹ کے با دو رائے فرقے ان میں تھی سوگے اور ناواتغوں کی کج بحثی کی وجسے باہم رقیب بھی بن كمَّ بن إزيم مجده تعالى المام في ازابتدا " بنشأ الزم" كوش تعظ غلط سخر عا ے محوکر دیا ہرا وراب بھی اُن کی بعث بیں مفقو دہی- برخلاف اُس کے ہارے مہود ما

انگریزی مدارس میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہا کر مریسی علوم دقوا عد وقوانین وفلسفہ وکمت ف رسم ومعاشرت كى تقليدى متبلا بوگئے اور علا وه گزشت ته د قديم الأيام متفرق قبائل و كروه اور ذاتوں کے جدید تفرقه انداز ندہمیا ورفیرندہمی گروہ قائم کریائے۔ اگر ندہبی جیش قابام جا سجها جائة توغيرندسي حبشس كاكيول اس برعظم كم مختلف للت والقبائل باثندول كو زبرواتل فتراق كادبا جائ فحلف فرمبي ماج حبديرا بسري باقدم الايام نرمب بيس با بم تعصب كرين توبير كوئى جديدا مزنس بي گريزي صطلاحين اكسترميت" اور ما دريما اور "بريمن" اور" نان بريمن "ف مك اورال مك كاكام عام كرديا اوربردسي مرض " ینتا نالزم" کا زهرتام ترعظم بر صیل گیا «گرنری ادستناد ول کمشز دینی کمشنر گونر والسُرائے بکرگاہے فوجی افسر کی کوان امورے کوئی تعلق نہیں اوران کی غور تن کہیے ا ہے آپ کو قابل تر ہم سے سمجھے ہیں۔ان کے لکچروں نے کچوالیا اثراس براعظم کے باتندوں برکیا بوکد سرقمت اور قبیلیٹ گرد رشدان اوتا دوں اورا وتیا نیوں کا بن گیاب اورانی عقلول کو ابع عقول اساتذه کرایا بوجس کا نتیجری بین کو شیدستی کے قدیم جگڑے مسلمانوں میں جاگ اُسٹے ہندو وُں کے سرذات وقبلدوگروہ نے فردا فردا اور مجوعاً جداجدا كانفرنس ومجانس قائم كرك ايك تفرقه غليم بداكرايا اورايك بحارا مد لغظ ینی تفظ قوم کوغلط معنوں بیں ستمال کر کے مرکزوہ اپنے بیں ایک جُرا قوم قرار دے کر مض نیشانالزم می گرفتار مولکی اور علاوه ایل زنار مرجمن وراجیوت اورولیش کے اب ناز نار گرو موں میں می و مشس نیشا فازم " شروع ہو گیا ا وراہل زنا رہے پرمسبرحاب آھے۔

فإرذاتي جراس براغم مي زمائه قديم سے قائم بي دوست مالك ميں بمي

موجودی گرآن می حیوت اور حیات کے تصبات نمیں ہیں تلاً۔ ولایت کا شغرکے باشد مثل اہل زنار ایں دیار تو مان ، قرحین و ایمان وارباب مناصب چار قسموں میفتم مثل اہل زنار ایں دیار تو مان ، قرحین و ایمان وارباب مناصب چار قسموں میفتم معاشت ابہی میں برستورا کے بلت ہیں۔ تو بان اور قرحین اہم مل کررہتے ہیں اور معاشت باہم مل کررہتے ہیں اور تعالیات ہیں۔ ہمارے باویوں کو نہ نقطان فلاح بیاہ کرستے ہیں اور حیوت واجوت اور تفرق اسان و باس ومراسم کو قدیم شکلات کومل کرنا چا ہے اور حیوت واجوت اور تفرق اس براعظم میں جاری کے ہیں مثانا چاہئے بلکھ میں جاری کے ہیں مثن کورٹ کرنا چا ہے۔

نجا ورؤماء فاك مثل فرقه حكام هاذا قو هرجاهاون بمحكر برعوى برترى ممس اكز كراس ورديكرا قوام ببت النصاري مثل إلى مربقيه وارض الجنوب بعني اسطر ملياف جدیہ آبا دی ہائے افراقیہ جنوبی وجرا را وقیا نومس ہارے لک کے عوام فردور بینه کوبے بنیاد طمع اور لاکے دلاکر جہاز کے جہاز بھرکر اپنی خدمت گزاری کے وا سطے مے جائیں یہ ہرگز گوار نہیں ہوسکتا اگر حدیجاً م فرق مرا تب نہیں کرتے اور اہل غرض و بے غرض اور ذی و تعت اور کم و قت لوگوں سے ملاقات بیں فرق ننیں کرتے اور جس طرح محد المعالم كوسلوى سے پہلے حكام وقت فرق دات كا كاظر كھتے تقع ملكا المحق كے يال تعجاقے اوربتے كلف الكرتے تھے اس زمانے بيں وہ ملاب جلاب باقى نہیں رہا گرید و حوہ ایسے بددلی کے مذتھے کہ خواص وعوام میں بزراری اور خالفت بعيلات اور من حكام كاليق ياكس صحيح بحكم بهارى أزا دار تعليمت بهارى رعيت بم میٰ لف مہوئی۔ علاوہ اس کے اس میں تھی نتک نہیں کہ نعض برمزاج اور شکرعمدہ دا لني غرورا ورخوت سے اپنے سرکار کو نعقان غطیمُ پنیاتے رہتے ہیں۔

کے ۔ والیانِ ریاست وراجگان و نوا بانِ فککی الیف بجدوکدی جائے اکد وہ بھی تو می رفتار گفتار وستاریں شرک ہوجائی اور بابخصوص آن کی اولا ک<sup>و</sup> قومی دارس میں تعلیم پانے کی کوشش طبیغ کی جائے۔ سرکار آگلیڈ عفلت مدار سے یہ می ایک بڑی علمی ہوئی ہو کہ والیان ریاست کو فرق مراتب سے محوم رکھا یعنی چندلاکھ دچند کروٹر ملکم سنا پرچند میزار کی آمدنی کے رؤساء لفظ ہز ہائیں سے مخاطب کے جاتے ہیں اور تن اواب کی مضابان دہی نے کہی ان روسا کو تعلیف نہیں کو اور اب دئی فرجی و المجتنب بر نیٹر نے و کینٹ آن سے طلب کرر ہا ہوا ور صدرصوبہ وا رہند یعنی والیسرائے تولیف استقبال و ہمان داری کے قواعد وضوا بھی ہے مشتہ کر دیا ہی نیتے اس کا یہ ہو کہ بغا ہم ہیں روسا اگردن ہی خی کے ہوئے ہیں گرعدم فرق مرات سے شیدہ فاطر ضرور ہیں ۔ لمذا یا دیان قوم کو ضرور ہو کہ اپنی قرص فرق مرات سے کشیدہ فاطر ضرور رکسی ۔ شلاکیا وج ہو کہ والیان بڑورہ المی از جو و مراج می مزمجی کی والیان بڑورہ المی ان تاج و تحت دولت آصفیہ و جہا راج و مراج می مزمجی کی انفاظ سے دنوا فراج و مراج می مزمجی کے ابئی ۔

## بِمُاللّٰ الْكَمْرُ الشَّحْيِمُ

## كأرنامئهسروري

کون ُ شتا ہو کھا نی میسے ری ۱ ور میرو ہی زبا نی میسے ری

ولادت اصبح کا وقت روزسر شنبه ا فریج سلالا به جری مطابق شکاشهٔ میری بیدائش کی ایخ ای میرے والدین مرحومین میری بیدا به افزاش فانه کے محله میں رہتے تھے۔ انفول نے میرانام آفامرزار کیا۔ بیمکان جس میں میں بیدا به وا دو منزلہ تھا۔ بنچ والان وردالان سکے دائی بائیں کو تھرای صحن جانب مقابل با ورجی فانه وغیرہ۔ بائی طرف ویور می اورسامنے اس کے مختصر مختصر کی ایک دالان جانبین کو تھرای تیس ۔ اور کی منزل برمختصر کو ایک دالان جانبین کو تھرای تیس ۔ اور کی منزل برمختصر کو ایک دالان جانبین کو تھرای تیس ۔ اس کے مختصر کی تعلیم اس کے ایک میری ولادت سے علی ایک جیب حکایت بی فاس مکان کی تعمیل اس حاسلے کی ایموں کو میری ولادت سے علی ایک جیب حکایت بی فال

والده مرحرم سے منی ہی والدہ مغفورہ میری نمایت عابدہ زاہدہ اور ضروری سائر دیں سے
واقع جس اور قرآن مجدی ترجم و تعثیر شاہ جالمقا در رحمۃ الدّنقال علیہ بڑھی ہوئی تیں۔
اُستاداً بن کے بید سی منبوئی مرسی براح دخال مرجوم کے تھے۔ ان صاحبے لینے رہنے کی کل
مستورات کو قرآن مجدید اور سائل دین بڑھائے تھے ۔ جناب شاہ صاحبے صام سودہ ترجمۂ
قرآن مجید کی نقل قالدہ مرجومہ کے باس تھی اور اسی مسودہ میں والدہ ما جدہ نے محدکو بھی قرآن مجید اور ساجر مرجوم کے باس تھا اور خدا کرے انخوں نے اُس کو
خوافیت سے دکی ہو۔

الكه يتخاز فرك المفوض الدوما جده في جو حكايت بيان فرائي وه يه بوكداس كان كي اوير كي مزايم ایک کوشری مین کیدار چتی بزرگ با خدامها دت گزار رہتے تھے۔میری بوری مردر این کو مال كاراكم في قين كرسط يرترض كونهاف وتى قيل ورنمايت ياك وصاف وي قين -ففيزك مي التروقة متروت ان كيسا تدسلوك كرت تع ينانخ دالده ما حده في ايك فقو بہان فرائی کرا کے شب کو میوں مازعنا کے واسطے کوئی ہوئی۔ لتے میں گزائر اول ف الوازدي ميري صاحبه ف كما كما فنوس بواس وقت ميرب باس بسي نبس برق رد ميس نَمُونَ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ مِن وقت أن كيا وكن كي الركسي جريك كرنے كى آواز بوئى جراع منكام له نوب الموروندون بيمن في تعفيه معان يم رزور واجلوا ليناس بت واب شايراده بم روج شابراده مراجياور مِيوسَتْ وَالْمَرْيِنِ فِي النِينَ اللَّهُ اللَّهُ إِن مِنا أَهُ مَا لِكُيرَانِي الصَّرِيمِ اللَّهِ اللَّهِ ال يعام ما دشارة بي كي ين أن مرا وخوش باش كرميل بي موسه او في يعرف إليان الشاكرة تع بمورد الياصيح مرز برنج جا اکرنی تیس موبرس برکوبون برجی جوئی طانی کی ظینا ال در قرم کے ترمیده جات اور ات کوکرزی والمع كى كوني وادرة بريق وروت وفت كوركم كم ووده كم بارت في وامول مع كخ يي برل كو العام رص كالقبية في الرون من مارى كفي بلت مورى بواسط عوام كا وربيران و با رَّ عَالَى الوا وفيكل لوكون كالاستنة تماج بالمقومك المسامي كحنى واقف نقابل جود کھا تواک روب کا پڑا ہوا تعاوہ آنھوں نے اٹھالیا اور کماکو بھائی بروبر کھہ کا بن ترکی رکوں گی - والدنا جرمیرے نہایت دی علم تصف فارسی عرب کے طلاوہ ارو کر کی سے علوم ریاضیات میں سندمی حال کی تھی وہ ان بزرگ کے وجود سے منکر بیٹھ کی آٹوکا ا افعیں عمی قائل ہونا پڑا -

القصة حب ميرى ولادت قريب بيوخي عيوثي صاحب فيمولا فاست وترقيع الديق رحمة التانعا لأعليدكو الانعجا اوركهاكم أب كوست برجابية فلان كونفري بي أيك مزرك رہتے ہیں مجکوبین کتنے ہیں میراسلام ان کو کئے اور کئے کہ میرے اِن زیجی خانہ معن طاللہ بويمكن نبير كس قنم كى هارت كانتظام بوسك بيل كراب كونا كوا قاطروق أين وسسر مكان ميلُ لهُ جاوُل ورنه اس بي مكان مين ما ان زعي كالرون حياي الما الما المبيني كة اورباه عوبى صاحبه كالبونياما- أن بزرك في جواب والدبركر دوسي مكان بن نه جامیر، میں خوداس مولود کی حفاظت کروں کا صرف ایس قدرا حتیا طاکروں کہ کوئی ہوئے ہے۔ منابیر میں خوداس مولود کی حفاظت کروں کا صرف ایس قدرا حتیا طاکروں کہ کوئی ہوئے ہے۔ یا بچرکوسٹے برندانے بائے الغرض الدہ احدہ نے فرایکر جب بین میوا ہوا قرحب کم بھرا کے مِن بِأُول اركركِيرًا أَمَارِدُ الأكرا تَعَالَوه وبزرك فوراً اورها دباكرتے تقصيا كمبي أَمَا فَوَالْبُ يس بهتلاريتى اورين و وده ك واسطرة ما توده آناكو كا ديتے بحب يقر كا دن قرب ا توير موي صاحب في المن المن المراص المرام الم نها مزاری ہوا ورکل متوات اُن کے بال بیٹے اور ماما 'آنا وغیرہ ملازمین جمع ب<del>و بی</del>ے۔ الوقت كون انتظام القياط كالجرس مربح كالمذاير وسيركان ماذارى ك واسط ألمى جاتى بول- وه بزرك رائى فريدك وركماك بم في اس فوشى مي شركية ك المانى فانم المورف برى عمولى تعى اور ترى ولتى عين ا

چاہتے ہیں جبابخہ وہ دن تقریب کا ایا دورہان جمیع ہوئے۔ بھیدیں صاحبہ خود کو سطے برگیئر اور کیارکر کماکم بھائی صاحب برہمان میرے آبیے کے وجودے اور تف بی مبادا آپ کی کسی حرکت سے ڈرجا بین تومیری مهما مذاری ستیانا س موجائے گی ۔ آس محرب میں ہے جواب ایک تم خاطر جمع رکھو بھارے مهان ہمارے مهان ہں۔ان کی خاطرداری میرے ذمر ہو۔ دوسے روزجب سب مهان جمع ہوئے توان بزرگ نے نی طرح سے اس فوستی یں شرکت کی بنی بیبوں کے زاورولباس وغیرہ بڑانے شروع کردیئے۔ ایک بنگام برہا پر کیا كون بي في متى ميرا المكوني يُراف كيا يسي كاصند وقيفائب بوكيا - كوين اينا دوست الم ڈِ مونرٹی میرنی تمی-ایک بی بی دوسری بی بی کے الازین پر جیری لگاتی تھی ۔ میویی صاحبہ منابث غضتیه اورغصے میں اورکئیں اوران بزرگ کوخوب بڑا بھلا کہا اورکہا وہ سبب چنری فولاً والیل کیچے ورز میری فوشی مبدل بریج ا ورمیری مها مذاری بربا د موزیجا قی بحة أواذا كالكراب ينع جليك وورب جزر الميخ جاتى بس عيوبى صاحب ينح أرايي أتره فتة سترفوان بجيا بواتفا اوركل مهان كعافير ميط موسئة تصريحا يك بجت كي طر ميت چريري وازائ سبول في مرافعا كرد كيا تويد ديما كسي كا دوشالدلك موا چلاآ تا بو کسی کی پازمید بلکتی آ رہی ہی۔ یہ تابت وکھی کسب بیبار صحیف کرا وجرا جمر بھاگ کھٹری مومیں۔ ایک قیامت ہر ما ہوگئی کسی کو بخار آگیا ' کوئی بہون ہوکر گرٹری يمرآ فهآن دخيرا ل كل مهان مباك تكلي جلبسه اوردعوت سب دريم دريم بوكركي والصاحب فرماتی تقیں کہ ہم اوگ اس کان سے اٹھ کردوسرے سکان س جلے گئے۔ پیرصرف أيافي ان بزرگ سے ملاقات اس طرح مونی که قلعرم کویئ شمزا دی بهار سوگئ اور والت جزن كى موتى والده ماجده مي مزاج يرسى كروبالكيس تواس تنزادي في والده ماجد كو د کیماکه اسلاملیکم تم مجاوی تی بوز والده اجده درگین آس شرادی آن از در ا نیس پی د بی بور که تصارب بیخ کی گرانی کرا تقا اور میرے محان می و بی بیا برا بی اس کوبت غرنر رکھتا ہوں ۔ والده اجده خوف زده آسی وقت وہاں سے والیں چل آئیں

سله دیل والے ب ہی بڑے چاکو بڑے اہا کما کرتے ہیں۔ مرزا عاشور باک مین زاند عدر میں بید مرم اپنی راد اور بخوں کے توک وطن پر بحور ہوئے ، گور کے با پر شکلے ہی سے کہ اگریزی فرج نے تام مردوک بن میں وجوار لاکے بی سفتہ جور توں سے الگ کرنے کولی سے اور والا معلوم میں کہ کھی کس طرح بیشمید دفن ہوئے ہی

کرات میں میں کرد آ اُجلا ہو نجا ورایک ہاتھ ایسا اراکر صب رنگ نفت پر گرکے بین ر روزی خت بربا در کرئی والد اجد نے ایک تی مجلو کو ارایس نصنب بولیا ۔ بڑے ابا کوئی مے کر آ تھے سبوں نے بی بچاؤ کر لیا ۔ گرمغت دو مفتہ والد ان کے سامنے نہیں گئے۔ بالآخر معانی مائی اورصفائی بوگئی ۔ میں آج مک آن مرحوم کے واسطے بعد نماز وعائے نظر مانگھا ہوں اور ایسال تواب فاتم بعد نماز عشا مرروز اواکر تا ہوں ۔

مروشدیم استه او ب ما مرجه او را از ار از از از از این کان این را فدر کے زاندین کی اوت التی طرح موروز التی کی موروز التی کان این استه کان این را فدر کے زاندین کی این استهای کی موروث نظراتی می و بین استهای کی صوروث نظراتی می و بین این ایال مجانے اور کو کو کہ کے کنکو ارتے ہے جب بالی وک شهرین آئے قریم اور کا کہ کے کنکو ارتے ہے جب بالی وک می موروز کا انتظام کر دیا گیا تھا بھی تو بی کو جب میں اس دن رقیم محن خدم کان کا مناز میں جو بیاتی میں بونیات و کھا کہ صلاحت برشیان مال مرطوف اینی خوری ایک میں بونیات و کھا کہ موروز کی اور کو کان میں بونیات و کھا کہ موروز کے موروز کی کانتر ہور یا تھا۔ رقیم میں دوروز کی کانتر ہور یا تھا۔ رقیم میں دوروز کی کانتر ہور یا تھا۔ رقیم میں دوروز کی کانتر ہوروز کے کانتر ہوروز کی کانتر کی کانتر ہوروز کی کانتر ہوروز کی کانتر کی کانتر ہوروز کی کانتر کو کروز کی کانتر کی کے کانتر کی کانتر کیا گیا کا کانتر کی کانتر کی کانتر کانتر کی کانتر کی

مله بهب بن ای جانی ورتبر که با بری فرت ورتنام کی علامت بوگران بی اورتا پد دوسر مقاات به دس آیان جانی و در و که ما ندایت خارت کی نشان می کنین بارے زاد بس ال بندمی خوب این سرجا پارتے بیں اور پرایک بری غیم کی طاعت قولوا کئی ہو۔ اس طرح نظیم سرخوا الل بندیج کیب بیجا جا تھا۔ اب نظیم سرجا اور آبیان اسی طرح طنا اور موٹرین نظیم مردوا خودی کرنا علامت نشائی بھی جاتی ہی ۔

ك يه مامنب اغير كاتما أكري في المراس عالى اوتلى وفيره كماكت تع ال

الم المالما وأبي موجود بيء

ية ون داول سے جاً اربا اور عجرا ہے مكان پر المينان واہر آئے۔ شہیں باغی اور بیاٹری یواگر زخمینا جماہ تک ارتبے رہے۔ گرموں کے دی تھے مرتب توب کے گولوں کو حکیتے ہوئے دیکھتے تھے اوراتش بازی سمجھتے تھے۔ اکٹے ن ایک گولا کو تھے برحیت بھاڑ کر دالان میں آس وقت گرا جب بم سب کھانا کھارہے تھے بڑے آبانے دور کربہت سایانی اس براونڈیں دیا۔ میں ایک ولائتی مولوی صاحب ۔ بِرِهاكُرًا تَعا - ولاتِي إن لوكُول كو كَمِتْ يَصِيحِ بِرِهِوا نَعَانْتانِ سِينْ كُلُوالْبِ عَلَم با مِهو ، فرو آبارتے تھے بیمولوی صاحب قوی ہیل رشین راز سرکے بان تا برشانہ طوے ظیم ادرعبادت كزارت واك وزوه والدمرحوم كباس آئ اوركما في الك نعمت على م غدا وندتعالى نے اس زماند برعطا فرائ ہم حیف ہوکہ ہم اس بھرت سے محوم رہی فیال ا يوهياكه وه كيانغت بوجواب دياكه جها دا ورشها دت والدم وم في بت يخيران كونتجماما گران کے سربر شوق شادت سوار مرجکاتھا ۔ گرای سربر آفر ملیار کرمیں انہ چاکر مزد ہی ا فيس كرطيار موكم ا دروالدم حرم على حرفهم مرى تخدد كى آب كى طرف في وہ اما نٹا اپنے یاس رہنے دیجئے۔ اگریس واپس آیا توسے لوں گا ور زمیری فاعجم میں جے کردیجے۔ یہ ککر وہ روانہ ہو گئے عصر درا زبکہ خائب رہے ۔ والدم جوم یہ بھی کھے کم مولوی کونعمت شها دت نصیب برگئی ان کی رقم سے بلاؤ دخیرہ کیوا یا جب سرپر کو دارہ دینے واسطے کوٹ ہوئے مولوی صاحب می البو بنے اور اپنی فاتح کا بلاؤتو كايا اوربيراسي وقت جان كومستعديو كيك والدني أن سيكماك فالخوصش كشرى

ىلە يىجىيلىڭ ئۇرى كۇچەلەك كۇدارى سى ئىلىنى كۇلىمى نىسان ئىس سونىي مەن المەستە دوماندۇ كۇ ئىن سەجرى كىلاس بىر بىلىم ماروقا دە دىدۇس كايىل كۈكىلى ،، آبانی تنخاہ لیتے جائے یولوی صاحب کماکہ اول قریں اس رقم کامتی نیں ہوں اور اگراپ جیتے ہیں توالد فرایا کہ اگراپ جیتے ہیں توالد فرایا کہ اگراپ جیتے ہیں تا ہوں گراپ کی ایک تاب کا ایک تاب کی ایک تاب کی ایک تاب کے اور چروالی ذائے والد فرجندروز کے بعد اُن کی فاتح کردی۔

المستنكش الهين كالمصفال كولندا زفي برانام بيداكيا اورخوب ماك ماك كر بہاڑی برگونے برسائے پور بول کا یاس تاکہ مرفزانے تیس خود عمار ملکہ ارشا ہجماعا حتى كما بوطفر محربها ورشاه سے بھی گستاجیاں كرتے تھے اورعلانپر كھتے تھے كرا اوسا بادسا کوں کاجس کے موز میم منڈ ارکدیں قون ہوبا دسا ہوئے یہ مرنا مانتوریگ کی انجیکوخرب یاد برکر مزید ابا مرحوم ایک روز دستار و کمربسته با دشاه کے مار کئے موردارانی اوران سے کچہ فیج طلب کی اکدا گرزوں سے زمیں۔ بادشاہ نے جواب دیا كى أنا مىرى باس فيح كمال بوجويوكسى كودول التى برس كى ميرى جروگى اعضارب ب كار بوگ يرخ ك ميرى الرائ نيس يو في خود سرائر ري يى اگرة كوشون جنگ يو قو اس نوج کے افسوں سے معاملہ کرلو'' چانچ ہی ہوا کہ ایک دوبلٹن لے کروہ تنمر کے ایک بالكتبت يركورول سے مقابلہ ہوا اوركئ چيكوشے غنيمت كے لوٹ كرھزت مرجوم كھروا ہن آئے اور امر کے علوخانہ کے جحود سیں وہ سبنیت تقف کردی ۔ ووسے روز افراق ہے ان كى باس كنا وكماكد ميزواصاحب مينميت تقيم كييخ مصرت في واياكه تم وكك اس كمستح نيس بو ي لام زبر عل دال وا ومين دو على دو- برخيدان سب لمه يمي نقب اغيون كاتمان

ا وروالدم حم ف ال كليمجا ياكرية كوارما رسيني تام فحرج كرم جائے كى كرم درا إن کسی کی ذرک اوروہ اوک پر کمر سے کے کہ کلی مجلیں کمجے دوسے دن پرخر وی کہ وہ ک ع أيك عبيث متعد تعب وأرب بي بيال عبي رط أن كي طياري كر لي كن واضياً والدو مع الني لازمين كے لينے بهنوئى كى مردكواكئے بھاتك بندكر ويا كيا علازمين مبتر حبته مقامات مناسبه برمندوق تلواروب ك كور يرك يم يرك الما اوران ك فرزند البزميزا احديث إدهراً وحرانه فأم بي مصروف تھے۔ والدمروم اور نواب منیاء الدول فیفومت ماکر ین رو کیاکی مبرطی ہو سکے صلح کرلی جائے یا ہم متورہ کرکے دونوں نے بڑے ابا ہے کما کہ أب مع بيندمان رين ديوان فانزك حيت برجائية ماكراب كواجي طرح موقع بزوق علا في كا ع اوريم ميان ميانك يران كوردكتي بن بنانج وه توكو تصيير كن ا در نواب الدول في زيزكا وروازه بنركركيفل لكاويا ورخود بمالك برمع والدمرج م جاكر دروازه كمواج ياس عصميل فران فيج مع جميت ك قريب آك واضياء الدوليها درا وروالدم ومانك یاس گئے اور کھنگوسلے کی سندر م کردی افسوں نے کہاکہ میزا صاحب ناحی ضدکرتے ہیں اگریم خاموش ره جامین قدیم عبیت کس طرح خاموش روسکتی می خلاصدای که به قرار با بایم عبیت دُور بي كفرى رہے! فسارن فوج ہمراہ آكر ال منيت كود كونس اس كے بدنت مرك الحاك بنانچ مجوں كتفل كوسے كئے افروس نے وكياك جووں يں يُراني كرتان جوست اورفیاں بری ہوئی سافروسے تعب کیاکاسی ال پروزا صاحب ہے المتقت الغرض اضرون في اليون كو يكود وال كعاديا يجون في يكاكريال مظامات كرمباك ديب اورباجا بالت بوك وابس بط كئ - أدحر را الااور له ترای بب تصاوران داین فران از بک تمید سنسویتین و

ان کے فرز نداکبرے الازمین گویے بارودسے طیار منتظرتھے کہ حمبیت زدیرا کے تو حملہ كرديا جائے - نواب خيام الدول نے حجو اُسى طرح مقف كرديا ور زيني كا دروازه كھول كر ا بنے بهنونً كوطلب كياا دراطلع كردى كم مخالفين كي فهما كُتْس كردى كُنَّي. اب كو نُي خدشه إلى منير الم-جس دن انگریز شهر مرجله ور بوے اور شمیری درواز ، برقابض بوئے -ال شهر توث اور راسيمة تمرسخ كل كرمائي لكے اس وقت نواب صنياء الدوله مع اپنے مازين اور جمان فرزندوں کے خانچن کے کوحی<sub>ا</sub> میں چلے اُئے کرسب ایک حگہ جمع ہوجائیں ا درتقد راتی كے منتظرین والدمرحوم اور نواب منیاء الدولہ بہادر نے سرحند جا اکسب ستورات سكات مازمین **ذکوروانا**ث اس واقت فرصت بس که مهنوزا نگر زواحل تمرنمیس موسئه بین مثل و میگر خلائی کے کسی طرف کل جائیں۔ گزرشے آبار جنی نہ ہوئے۔ وجہ اس کی بیٹنی کو حضرت کو علم بخوم ورن بیں ٹرا خِل تماا در ہی کم لگا رکھا تھا کہ انگر نروں کوسٹ کست ہو گی ممبرزا احریائے بمى كران فنون مين شاكرد لينے والد كے تھے۔ ہا جازت آسنے والد كے قرعہ ڈالا تھا اور بیر حكم لگایاتناکہ فلاں دوزا گریز شریر ہ اخل ہوں گئے ۔اس کم پریٹرے آبا نہایت برا فروختہ ہوکے ا وربيتي مسه كهاكه افسوس مي توان فنون بي اب يك نالائق ربار القصدوالد مرحوم افسوك ا دہی دروازہ والیں کئے ناکرسب گھروالوں کوا ور کھے ضروری سامان نے کے فانجن کے کوچیے وابي جائيل ورشركت كري كراس فالامريد يعنى شريس يكايك قيامت بريا بوكئ -تهروپاگرنده کانبندم برگلی کوچهی دست برست لژائی شروع بوگئی را سینتے مب بند بوگئے ، ورفون المحررا ورفاى اورا فغان برقيم كم سبيار با مذم فتح كے نشيبي مرتبار لوث بروٹ پڑے - زن دبیضیعت وجوان بن فرق ندکوتے تھے بنون کی مرایں گیئی۔ زنانىل برگھس گھس كرفارت گرى شروع كردى - وه بيبيا ب كربقول فردوسى سدە

## برمنه رز دیره تهم افعاب

كي صداق تيس كر حواركراف مردول كحالات ب خرجه حرمه الماجاك رسي تقيس بهاري مكان سي شركا دروازه قرب تما- والدمرحوم اورما مول محرا برابيم خال مع بم سب بل وعيال والأرمين فعان وخزان شركے با مركل لكي اور حضرت سيدن روا كا رحمالتٰرتعالٰ کی درگا ہیں میں چونے کروہ اسکے کھنٹروں میں بنا ،گزیں ہوئے۔ یہاں جم خِشْ ا ورغلام رسول وقديم ملازمين بحى ستيار بسسته مهير ينج گئے ۔ ان كى زبانی علوم ہوا كومين اروكسر كے دن بڑے ابّا ورنوا ب غیبارالدولہ مع اغّرا و ملاز میں سلّم گھرسے نکلے ان کا چرک ہیں بزرگان خاندان ا کاف سن منکاف سے مقابلہ مولی وہیں سب مردشید موسے عور تول مجول کا <u>ی شمادت</u> حان معلوم نیس که کده رکئے جو صدمه سامعین کے دنوں پر گزرا وہ قابل بیان نیس-كرخوداني صيبت بمي كم يذخى دونون فرنقي سيخون جان وال تعالي المي طرف الوم خاک وغیره انگریزی فوج دومری طرف گویا شرط با نرهه موئے تھے کہ کون خون خوابا لوط زیادہ کرے۔ ایک نکا واقعہ مجھکویا و بوکر میں اور دوسے تیم س بینے درگاہ شریف کے اہرا می مح درخت کے پنیچ کھیل سے تھے اور ایک لڑکا المی برخرے کرکتارے چینیک رہا تھا کہ دورسے فاك وكهائي فيئي بلكماكي خالى تيغ كبف بمارى طرف متوجه بهوا يهمب بي كهندرول كيطرف سفال آگئے فاکی آگئے ایکتے ہوئے بھاگے بورت مردسب یہ اواز س کر کھنڈرول سے كرمرطرف بعلكف كك بارك وه فاك حيدة وم كرمواني كراسي مراس الاتب مب كان يرصان آئي- خود بايد دونون خديم كارروزانه إو حراد حر دورك عل طبق اوركيرون کے اقدال کرفبر نیرو کھانے کی چیز ہوٹ کہ لاتے اور ایک گھڑا پانی سے بعزا تچروں کے ك جرل مكان چ وركر صوف ايك آكوي شيخ ملكاي كا قادي واسداس كوكا كاكر تق ١١٠

چولے پرومرا ہوا تماس بی والے جاتے۔ دان جاول گوشت اگر کم محمول اما مید اس میں ل کرکیا تعاجم کو بوک ملتی وہے وہ یا دُن گھڑے کے پاس جا اوراینا پہیٹ بمركز يوكسى ديوازمونزليركي أليس حبب رمباءان بى فركرون في خردى كم خاله صاحبا وم ان كے ساتقد دوسرے رست مدارمردا ورعورت برن خاند مي تقيم بي بم سب كرتے باست برف خانے بپونے وہاں د کھا برطرت براجر کی بوادرسب اوگ اطبیان سے بے خوف اور افاغت گزر کررہے ہیں معلوم ہواکہ خالوا بانے الورسے معیت اورسوار ای اونط چکڑے رقبین ببلیان پائیاں اورا گرزی پروانے راہ داری اورنقدر قم کیٹر بیج ہے۔ نواب اين المترخال وبشنش الوجال رياست الورك وزيراعظم تمع ا ورميرى ختيتى خالاكح تنوم رتقے بیاں دوسرے دشتہ واریمی رفیۃ رفیۃ جمع ہوتے گئے مثلاً بڑے خوج صاحب و چوسٹرخرم صاحب (مترج بوشان خیال) کرمیرے دستنہ کے جاتھ اوربیاے آیا کا مجملا فرنذ مرزامحود بك اورعورت مرد ديراع ومي اسط ابهم أميرانه تحاسب اور ر وا مذہوئے ۔ راستہ ہیں چید منزل بعد نواب محر غلام فح الدین خاں مع اہل وہوال ایک محیکہ ہے میں لدے ہوئے کے فام فخوالدین خال میری بھویی مرحومہ موصوفہ امانی خاتم کے اکلونے بیٹے اور نواب دہالملک اسداملہ خان خان اب کے نهایت بیارے بہتیمود **اور ت**ھےجن کی ماه نيم أه" و" ينج آبنگ وغيره كا بلصنيف والنا بكم « شكه خواج برالدين فال وت فواج المال « شكه ميرم يمر با فواب على شفال إن فواب ين وسرى عكم فكم آيام ف مرزا فالب دويما في تتح برا بٹے بعائی کا کلوتی بٹی کی اعلاد ہی مزاکی اولاد ہو یعنی میری اور طام فراندین فائی کی اولاد یوزیا انسا بگر فاؤن خاں کی زوج ا ورمیری ساس میس فام فرالدیر جاں واسعا حب او ہارد کے براور زا دہتے ہ کی تغییں - پرلوگ بھی ہارسے ساتھ ہو گئے ۔ اسی راست یں ان کے بال ایک در است میں ان کے بال ایک در اور ان کی میں ا ایک در کی می پردائیوں کے جواب میری بی می موسے بیگی المخاطب بر فواب سکندر روانی کم میرے ذی علم ادر اقبال مندس بخول کی والدہ ہیں۔

الدين رضى المينان | الورسيم عالى شان كانون بي فروكش بوئ ا دروالدمرهم كوملي كوك ک حکوداری کی مذمت میں الکئی۔ مٹیموکرے کے تیام کی زنرگی اس فت یک مجلو آج ہو۔ گاؤں کے ابرالاب کے کنارے درخوں کے سامیس گائیں کمبینیں ، کریاں جھالا کرتس بروہ گررئے كمل ورسے بوئون زين برز آنے لكاتے بم كاكوں كے بتي سكے ساتے تام دوبرالاب مے کنارے پراودم علم قے شام کو گائی سبنیں کریاں بھارتی جلاتی یا وک خاك دمول أراستهم بيمي يحيي كاؤن بي دابي أت- زميندا رتيان والده بح واسط جنگى برلور كران بلورىيده اور دود - دى تخدلا ياكرس اسى ب فكر د د كى موسير نهولى-چندوزمیان رام سے گزرے تھے کم بیرفاکی شعدہ بازنیا رنگ لایا جمارا جرالور شودان سنگر بوزطفل تے دتیم ہوگئے مرتے دقت بڑے ممارج نے اپنے فرز ذ کا ہاتھ غالوا یا کے ہاتھ میں دے کرومیت کی تھی کہ اس بھے کوتم تعلیم و ترمیت کرو۔ اور اس کے س بلوغ تک راست کی گرانی کرو- تها را حبرشید ودان سنگر اکثر مارے بال آتے ادم غالها حبست نهايت تغيم سيسطقه تعياد ران كواما كتقسق ادران كي والدوراني صا تخ تحاكف فالصاحبه كوجيوا كرتى تيس فالوميرك تين جائي تنف بريث فود تتنفيلون نوا مضل الله خال ديوان رياست اور عيال العام الله خال فني فرج تصر م داه رسس دید کوال راست شما کرون اور منول کویدا زنته میدا برا کرمبادایدد تی والے لوگ جهاراج کوسلان نکرلیں۔ ٹھاکرلکمدیوسٹ گھیتی بچاچما راج کا با اثر رئیس تھا کیا گیہ اُس نے بغادت کردی اور را توں رات ہارے گھروں بڑمبیت کنیرٹھاکروں اور منیوں کی کے کرجلااً ورموا کیکشت وخون کے بعد جینے مکانوں برگس آئے۔

الورساخاة | نوال متوجان اطبل كى طرف ديوارك وديكة ديوارس مكى موئى ان ک گھانس کی گری بلندا وربالاتھی اس پر گرے اوروہیں اس گری میں جیب گئے۔ ویوان جي او کشتی کی گرفتار ہوئے اس کی خررانی اور ساراج کو مہدی اسی دقت را نی اور صاراج نے مدير سنگه كويام بعياكم من زمركاكر مرجابش كاكر زراجي ان نوابول كوصدمه بيونجا بیس کر مکمد دیر سنگر فنے اپنا } تدروک ایا اور صرف با مرکان کے ارد گرد بیرے بھا دیے باکہ تمام شری جہاں تی واسے بسے ہوئے تھے مب کے مکا نوں رِمینوں کے ہیرے بیٹے گئے اوراً نعيون في ييك بحركر مرب كوخوب لوماء دوسكرروز لكهدير سكر في اونط پالکی وغیره سوار بار محیس اور اربرداری کے واسطے می چیکٹ وغیرہ بھے اور نواول كملاجيج كمتمب عين السباب كاستمرادراس رايت سروانه بوجاؤ-اسى طرح مردى واسے كوعلى قدر مراتب وحتيت سواريان معجدين اور حكم على جانے كاديا-الغرض بجمينوں کے دست برد کے مظلوم ایک تباہی کی حالت بیں ہاں سے کا لیے ۔ راستہ يرعجب أتفاق بوايها يسعدو نوايي برائ خوجم صاحب اور مجوسة خوجم صاحب اور والدا جدالكيول ميستصا ورم بني بالنان ومرد كالريو الني ببليول مي تعدرات میں ایک نتری بڑتی ہوس کا نام سائیسی ہو ہمینے خٹک رہتی ہو۔ شایر برشکال ہیں بھری رہی ہوگی لیک کیمی می فیروسسمیں می کسی وجسے اس میں کا کم بان آجا آ ہے درسے آتا ہو کہ استی می اگرسامنے ہوتو ہانے جائے اورجب پانی مب رما انہو

ريف كاتفاريال كالمسبب ووربركيس باس رسول ني زياده وور خطفه ہوز سا ور گاڑیاں کو یا بنی رترری میں کمارے والوں نے رستے اپنی الف مسیلنے شروع ريادي وربي اس كے كريانى كاكراؤتم ہوكاريوں كوكى شامي بالكسيد الله كا ہاراجوحال ہوا قابل بیان نمیں۔ یا نی کے دھکے کامدرمہ ڈوب مانے کا خوت سرے باول کے پانی میں ڈوبے ہوئے تعند می ٹمنڈی موا وہ می میدان ا در بھی کی غرض کہ جا میں جھ کئی اسى كوفنيت سجعه كمانا وغيره اوركي غبس جرسا تدخى و مب ستيانا سِ مركزي ـ رائي ير قراربائی ک<sub>ا اس</sub>یعات میں مرح ن<u>ہوسکے مزل خ</u>م کرنی چاہئے گر<del>و کی کے چوکی</del> ار جھُڑا لائے ک<sup>ر ا</sup>ل اساب دکھا و کیا ت کک ارکٹا ٹی پر فریقین طیار موسکتے۔ والد**نے کچ** زرنفدائ كح والع كياء تب بم سبعب حالت بجار كي من أعظر دوا مراسخ ا ور مزل بنزل منتیدی پورایک تعبار برای با بربیاری برتنا و بال بویجی برندی پرتنا و بال بویجی برند برای برای برای برای بر نیدی پری ایسان بارے بم جدمی مرزا جمیان برگ خان کے برتے مرزا عبد او برای يرتبس عرف مرزا دولها مع ابل وقيال والمفالين ورايسخوش ال كماس زما مذين انحول في شكرم و فيرور كه كمة ذاك كالمبيار أكره يا ثنا يركان لورتك في برطرف کموڑے بندھے ہوئے تھے بم مب ان کے پاس ا ترے۔ بیال بڑی ا آمی ا دونوں لاکوں فعرا وا دیگ در قبع الدین بیگ ا در دخرا بادی برای کی ا مفعس حال تهيدول كائنايا بيني يركه رطب إبا مزما حاستوريك مع اسين فرزاء الم مزا احربیگ و دگرعیال و دازمین اور زاب منیا مالدواری ۱ بل ومیال و دازمین س مّیاربد مکرسته بازن وک بن اکے بڑھ تے کسانے کوروں کی مجیت فلاک أعراب أركار المرتعيا فلرضكاف علاآ اخاراس كوابل تهركانوا متكاف

اس واسطے کتے تھے کہ وہ ایک آکھ پرشینہ کا آتا اور اور ان ام کے دربار میں رزید ن ایجبٹ تھا۔
اس طالم نے فوراً سب کو گھی لیا مرزا احرب کی نے طیار میمان سے کالی گران کے والد لے
آن کوروک دیا اور کما کہ بس اب شماوت کے نے طیار مرجا و اور کا برقوجی سر ورد کرو۔
مرسیافلس نے عورتوں کو اور جیوٹے بچیل کو الگ کھڑا کر دیا اور مردوں کی رین ببتہ قطار کھڑی
کردی اور حکم فایر کا دیا ۔ فداکی قدرت دکھی کہ اسی وقت ایک انگریز نے فیا رالدولہ کا ہاتھ کچڑ کر
اس زور سے گسیٹا کہ پیچیم آومی زمین برگریٹے آوھ رین بہتہ قطار شن مرفانِ مذا بوح
لوشنے لگی انا اللہ وا فاالیہ واجعوں نواب فیار الدولہ عورتوں اور بچیل کو سے کر
سے بینت کے اور وہاں سے بیندی یوری آگئے۔

اً نفرض تیری بوری میں م لوگ چندر وزمقیم رہے۔ تنمر کے دروازہ بوگورو کا بیرہ ا باکٹ آرورف مسدورتی۔ بحالی علی مرزا بیگ جن کا حال میں انتقال ہوا ہے ان کو ضورت تنمرس جانے کی تھی میں بھی ساتھ ہوا وہ کیٹان کے بنگل بڑ کھٹ کے واسطے گئے۔ کیتان اتفاقاً بامرکٹرا ہوا تھا۔ میں نے بہلی بارانگر نیز کی صورت کھی۔ میں نایت گورا جیا اور فربہ تھا میرے سربیاس نے ہاتھ بھیوا اورکٹ و مدیا۔ شدی بوری میں چا مرزا عباس بیگ کا خطود الدمکے نام آیا کہ تم یا شور بیگ تعمید کے اہل و میال سمیت فورا میرے پاس چلے آئے۔

مزراعباس بگستا پرداک اوده بس اکشرا سنت کمنر تصاور خرخوای مرکاری لارڈ کینک نے ان کو جاگر علاقہ بڑا گا کو ل عطالی تمی اور علاوه اس کے چسورو پر آبوار بمی کردیے تے جواس زادیس ہندو تا نیوں کو بہت کم طبے تھے۔ ملاوہ خط کے چیاصا حب نے خیچ راہ اور پروا ندرا براری می بھی اویا تھا چیا و زا دو العانے اپنے شجھلے فراند علی مزام کیا بھی بڑے راہ اور پروا ندرا براری می بھی اویا تھا جی مرزا دو الدا جا کر دیا اور م بب اوگ بیتا پور روانہ ہوئے شدی پوری کے قیام میں کوئی بات فاب خریانیں بجزای کم برجمعہ کی سہ برکو شدی گوم کے باغ میں عبداللہ فاس واشاں گوامیر جمزہ کی دراتان کما کرتے تے با وجود کی دہار نہا کی ہی سقیم حالت می کہ گھر بارسب کٹ گیا فانہ بروشن ہو گئے۔ گرمنیہ کورک داستان ضرور زنا کرتے تھے۔

ستاوریان امران بران بران ایر بدره بین روزی بج سیما بور بو نیج اور فدا کفش ارزیام امران ام

که غلام سین قدر مارس خانمان کے دمت گرفتہ تھے اور یں نے ان کو با بوار جہار صدر رہ شاء دربار شاہ کے مقدم کو گئیں کھی کے مقدم کا در میں آخوں نے انتقال کیا دا دا مرزا فرشے تقیدہ گؤئیں کھی کے مستودا اور فروق سے کم نہ تصویحت فالسب سے قبل کچر ایک کھنو کے ای شاعر کے شاگرہ تھے ہیں جب ان کو کچر کا پیشور پر موکر ما ایک تا تو وہ بہت خاہر تے تھے دہ شخریہ کے مصور ان کو کچر کا پیشور پر موکر ما ایک تا تو وہ بہت خاہر تے تھے دہ شخریہ کے مساور ان کر میں کہا ہے تھا کہ میں کہا ہے تھا کہ میں کہا ہے تاہم کے مساور کے میں کہا ہے تاہم کے مساور کے میں کہا ہے تاہم کے میں کہا ہے تاہم کے مساور کے میں کہا ہے تاہم کی کھنوں کے ان کی میں کہا ہے تاہم کے میں کہا ہے تاہم کی کھنوں کے میں کہا ہے تاہم کے دور ان کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کہا ہے تاہم کے تاہم کے تاہم کی کہا ہے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کہا ہے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کہا ہے تاہم کہا ہے تاہم کی کہا ہے تاہم کے تاہم کی کہا ہے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کھنوں کی کہا ہے تاہم کی کہا ہے تاہم کی کہا ہے تاہم کی کھنوں کی کا کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کہا ہے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کہا ہے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کہا ہے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کے تاہم کے تاہم کے تاہم کے تاہم کی کہا تاہم کے تاہم کی کہا تاہم کے تاہم کے تاہم کے تاہم کے تاہم کی کھنوں کے تاہم کے تاہم کی کہا تاہم کی کے تاہم کے تا

والدمروم كومرض مراق تعاا ورشدت مرض مي ايسي نوبت حبون كي ميريحي تمي كدا زخو دمتر بوجاتے تھے اس مض میں متبلا ہونے کی وجرمی عجیب وغریب تمی ۔ وا واصاحب مرحوم داداصا حبد مرم (مرزا اکبربگ) سیاح آدی تھے۔ عربی فارسی میں فرد فریریتے اور علوم ریاضیا بهيت ومهندسه وغيره كےعلادہ فن نجوم و رمل ميں يوبلو لي رسكت تھے اوران علوم كى يميل ي غرض سے دور وراز مالك بي سروسفركياحتى كداس زمانديں جي بيت اوليدكي نعمت عص كرتے ہوئے براہ مصر ملک اطاليہ بيونيچا وروہاں على ديا عنيات حاص كی دہاں سے مغرب اقصلی کی *سیرکرتے ہوئے حید ر*آبا در کن واپس آئے اور مہاراہ جیدو کے ال ممان رہے اس ہی زما ندمیں مرزا بوسٹ برا درخیتی کلاں مرزوا میں اور کھنے . غالب انواج فامرو دولت اصفیدی نهایت مقتر مده برمرز از تصریبی ویمن نے الساجاد وكيايا اليى دواكه اوى كه وهجنون محن موكئ اورتا وقت انتقال مجنون رسيد الغـــرض دا دا صاحب ( مرزاا كبرىبگي ) مها راج سے رخمت ہوكرو ہل وہي كئے اورايني مكان شيم من كمنشه كمريني كلاك ما وركفراكيا جرتام بندوستان يس اس دقت تک کمیں نہیں نباتھا ۔ گرجندروز بعد میرسے فرکو نتلے اور کھنٹو آئے۔ اس ہار والڈھڑا كرجى بمراه لائے - لكھنويس افيون كھانے كارواج او ني واعلي ميں بہت تھا۔ والدمروم كوّ بمی افیون کی کبرت عادت برگئی جب دالی واپس اَئے تو بعض حباب فے چیٹرنا شروع کیا<sup>ا</sup> ادر بوي صاحبه نے جب ان كي نسبت الكش كى توكوئى ابنى لاكى نسنے رواضى خروا اور مرحوم كواس قد بغرت دا من گریونی كرايك مرتبرقسم كهابينے كر آجے، فيون مز كها كور گا اس ایک م برک می باعث عن بارز کے اس زادیں کی محمود خاس کی شرت له ميرى فوشدامن مرور مزيزالنا مجم ان كي مي اورغالب كي حتى سيمي تقيل ا

شروع ہوئی تمی اور والدمرحوم میل وجکیم صاحب فورین کمال محبت تھی اُ فول نے خاص توجہ ایسانا در علاج کیا کہ گویا مردہ کو زندہ کر دیا ۔ بایں ہم دماغ پراس فاحت برکا کچوا تر باقی رہ گیا ہوں ہوں کہ می میں مراق کا دورہ پڑجا تا تھا، کچر عرصہ کے بعد بھر چھا جسا حب نے ہم کو بلوالیا۔

ہردوئی ہیں اس باتھ مروو وئی میں چندہ ہقیم سے اور بھرد بل جانے کا اتفاق ہوا۔ اسی طرح میں اس باتھ مروو وئی میں جندہ ہوتے رہے۔ اس زمانہ کا سفر خطر ایک تھا اضلاع اور صد خیسا اور تین سفراس قیم کے ہوتے رہے۔ اس زمانہ کا سفر خطر ایک تھا اضلاع اور حد باخصوص سیتا پورا ورمردو وئی میں باسی قوم مسافروں پر ڈاکا ڈوائتی تھی۔ والدم حوم بالکی میں اور بھر ہلیوں میں سفر کرتے تھے۔ برچانہ کر ایک رفتہ مردوئی کے جگل میں کرتے اور باسی ہم کو دانت راہ فلط کرکے گھنے جگل میں سے گیا تاکہ وہاں جھے ہوئے باسی حملا آور ہو ایک باسی ہم کو دانت راہ فلط کرکے گھنے جگل میں سے گیا تاکہ وہاں جھے ہوئے باسی حملا آور ہو ایک بات تھوں کے جائے تھے۔ ایک دفتہ مبردوئی کے جگل میں گرہا رے ملازمین کیا یک چونک پڑے اسے وربایسی کورگرفتا رکر کے شفیری کپڑا ٹھونس کے وست و بال سے جو کر ہو اسے میں میں گرہا رہ میں تھی ہوئے کہ اور باسی کور کر ایک شفیری کپڑا ٹھونس کے وست و بال سے تھا ہوں تا کہ دوائی کی اس کے جو کہ کہ مورث کی ہوئی کے دست و بال میں تارہ کی کر ڈال دیا اور دیرا سے جو کر رہا سے بیروائیں آگئے۔

میری تعلیم | بی<u>ں نے غدرسے پہلے چ</u>ند سورتیں پار'ءعم کی ٹرچی تھیں عدر کے زمانہ یں ا<sup>ور</sup> اورین قیام کے زمانہ بر کمیں کو دیں عمر گزری جب سیّا پورائے تو بھرالف بے شرق كُنَّى ومِن مِن جب قيام را توربس عزم صاحب سركرماً والمقيما اوراً مرَّا مريِّ مصارة یا بیدها در اور سیرمحمود تبیران امول سرسیداحرفال کے ساتھ کھیلتے رہے اور متوا ترسفرول یں سب بھول بھال گئے سیتا بور میں جب ستقل قیام ہوا تو مدرسہیں بھیجے گئے کینوعم زاد بحائى مرزا محمود مبك وخادا دمبك ورفيع الدين مبك غدرم في بعد سببا پور مير مقيم رہے تو ده اعلیٰ کلاسوں میں میونی گئے اور میں سب سے میسٹری رہا۔ اور جو ل کھیل کود کا زائد ا تفاق ربا برسنے لکھنے کی طرف رغبت بھی ندھی۔الغرض جب میں مدرسین اخل ہوا تھ الف کے نام بھالا بھی مذجانتا تھا۔اس مدرسہ کے ہٹیماسٹر با بورام چندر ایک ذی علم آدمی گئے اس مررسه بی علاوه آردوانگرنری کے حسب خواہن والدمرحوم ہندی ناگری کے کلاس ب بی مجے تنرکی کیا گیا ۔ نپڈت ا مزاقہ سے پریم ساگر تک ناگری کیڑھی ۔ ذہن اورحا فطمیرا بت اچاتا گرکیل کی طرف رغبت زائر تھی سبسے زا کر گیریوں اور گولیوں یں جی (بقیہ **نوٹ** صف**ے گزشتہ**) درختوں برجا نور در کا غل شور بسیرے کا وقت بعثیاروں کی مسافریں کے تِين جيب ما فرين كي فول كي فول بكف دنيد سفى فكوس إ دهراً وحدور دهوي وفل غيارًا ' كوروك فهنانا بيوب كاوگارنا اونتوكا مبيلانا ثام كارفته رفته رات موجانا يك فارم ساب مزره جا آغاً بي بيتيا ري كي ياني م نونی مولی روٹیاں اور کھڑی تھیکوں کی اش کی دال اس میں مٹرا لو دا کھی کا رکھا ہوا۔ روٹیاں می تھی سےجیڑی آج تفك ماندك بموسك مسافرون كوده مزه ديتي بقيس كه بادشا هون كي اغذائه بطيفه عي ان برصدة كردي جايش ويشتح رات تك برطرف جبل بن كسي عبلك والور ك فوري كسي طرف المبارا وكي دشار ك نفي مبير كا وأب كي رير با رقص كنال وركسي طرف مسافرون كي لوالى عطران كالبنكا مرتجب ايك تاننا لائن ديد بينا عاجر كوريل كم سفرف سميلة کے واسطے مدوم کردیا اوراب تو نوور و گاٹری بعنی و ترکار زمین کی چھاتی پردال دلتی ہواور اوڑن کھٹولا آسمان کی عادر کو یاش باش کرا ہو او مله متم دنیس بوگ شف ۱۱ شه الدآباد بان کورشک ای ج بوئ ۱۲

لگانف په

أس زا ندي كييل ووسر ي كيون ولي بي قبل از فدرها ري تص شل كبدّى، سرنگ ال كورك كوڑى دقن گيند بلا وغيره ميدان كى بازياں ال كوں كے كھيں مثل چارى چار <mark>الى</mark> بجاج ميٹرا گُلَّ دُنْدًا اور کاٹ کٹول' آگھ مجول، بڑھیا ہم نے تیری سوئی بائی۔ اس میں ہم سن لڑکیا<sup>ں</sup> بمى تركيد بوتى تتيس- اندردالان كيكميل تل چرر حيول، كورا بي جال تما بي چرك كاتو مارون گا-اس میر بھی لڑکیاں شرکی رتبی تھیں۔ خاص ر کیروں کے کھیں متی تتی پوریا كونى البسائني كوئى وليساسخى كورئى جريا كالميندا جيراد وجي اورقديم منت ماماحة العيني کر ایک میل جاتی قلب میں بھاگ دوڑ کے کھیلوں میں دوسرے او کو سے بوج فراہمی م برابری ناکسکاته العبد و فرا مگر کشتی برای بین برکسی سے کم ماتعا میری تدم کا تعلیم کی طرف میری عدم توجی دی کر والدم دوم نے ایک نی تدبیر بروجی نیجی دول تئترسيك الجوثي جوثي تضيكهانى كتابي نظم ونثر لاكراكي جوب يس ركودي تقيس ا در مررسہ کی تعطیلات میں مجلواس مجرب میں دو تین گھنٹوں کے واسطے بند کردیتے تھے۔ اس طرح محکوخوا و مخواه کتاب بنی کی عادت پڑگئی جو ما بعد عمریں میرے بہت کام آئی لیکن

رر التي المارية من بي المحتوم على المحتوم المارين المكاتبي الما والمركم ورسى ک ب ہاتھ میں نامیا تھا۔ گرذ من کی تیزی کے باعث کلاس میں کام خواب مذربتها تھا۔ گھر میر بت بازی میں والد کے سامنے سب کو سراد تیا تھا۔ اس اسطے کرا رووا تھار محکومیت ازم ہوگئے تھے کیمی کیمی والد محکو خودے کر مبٹیا کرتے اور شعرا شعار کے معنے سمجھا باکرتے -والده نے بیط نقذ الب ندکیا گرمجکو غِبت شاعری کی طرف موگئی- اس عرصه میں الدم خوا لمت یں مبتلا ہو گئے۔ براوران عمرا و مٰرکورۂ بالاہمے پہلے کھنٹو ہیو پنج گئے تھے اور**کونٹاک** کے کے اعلیٰ درجوں میں شامل ہو گئے تھے میں جب لکھٹو آیا ہوں تو کچھ آر دولکھ بڑھ لیٹا تھا اور والده نے قرآن مجیدیر طا دیاتھا بس میرا بسلغ علم تھا میرسے عمر زا دبھائی الگرزی فارسی ارمیے یں بررہامج<u>سے بھر ہو کر تھے ا</u>لغرض والد کوحالتِ مرض بر دہا گئے اور برج ایما حرج مرکبایر رہا يَامُ يُنْكَ كَالِج اسى وَانْسِ حِبِ كُونِيكَ كَالِج فَاتُم مِوا جِزل بروحيف كشزاود من مرزاعياس بكافير بابودكمنا ربخن كرحى كواين بمرائ كريمة فيصراغ مي تعلقه وامان وامرائه وومركي تعليم كم واسط ایک خاص تعلیم خانهٔ قائم کیا جس کا نام وار در آهی ٹیوسٹسن رکھا گیا اور قبلیم خانہ کینگا کی آگیا ہے گا ایک ثاخ مقرركياكيب حِس وقت ميرانام استعسام خاف بين لكما أيا الفظ تعلقه واران ودص ك يتم الم كح جن كى جائدا وزير كرانى حكام في مت ركب تع من حب الم

سله ایک بارمجه سے ایک شرنی اورت زاکر بوجها تعاکداس میں کونیا نفظ قابی مملل ہج وہ تعویۃ ہو ۔ فیر کے نفر قدم سے توکو نجی یا خضرہ ہوگی ایر نفل بال اپنا بعرفودی فوایا نفظ میں بیاں بے دبوہ ہوا کیک شواد وا مخضرت کا مجھے یا دہو ہے۔ معربی الفظ میں اسے میں الماریں اسے آخرکورہ گیا نہ اُتھا أن كى راؤ ما بورا راج بهنگا و راج ميوا و راج براي راجه اميرس خال محمود آباد فهنت برجينهاس انركرم ساكا جركري كره ، چود هرى امتيا زالزمان ، نيود هرى مصطفح حين شیخ بوسف الزمان بود سری محروا حبین جود هری اصان رسول ، د بو و ندرست که وغیریم مع راتم ومحود بلك وغدا دا وبيك رفع الدين بيك مم كوني ١٤، ١٨ طلباء منط الم بابوا ننالال راست بهارك كورنرا ور دكمنا رنن ا ورغم مرحوم مرزا عباس مبك وزييريني بگراں کا رہا مزوروے یقلم فارسی کے لئے مولوی رفعت علی ومولوی عزت علی مقرر تھے علاوه ان کے مشر رحس برا کے بندوق بازی اور دوعائی جانسن کلاں دجانس خرد مركث اوردومرے الكريزى كھيلوں كے لئے اورايك مبلوان برائے ونرومكرروغيره دسی ورزمش محفوا سط الازم تق برطالب الم کو کمرے وسیع اور موثات برا سے باورى فاد وخدمت كاران ديئ كئے تھے۔ ہم سب شب وروز اس ذكل ميں منتے تھے تعطيلات بين سبطلبا ليف اپني علاقوں برجلے جاتے تھے۔ م چارجوں كر مقيم الحفوظ سفترس ايك باركفرات ورمرر وزمشام كوحاصاحب مرحوم كحساته كها اكها كرفوراً وابس جاتے تھے۔ دن کا کھا ما گھرسے آجا اتھا۔ قواعدا س تعلیم فالذ کے عجیب تھے کہ عالم ہما ہ سبطلبالباس مينكر صدركم ومين حمع كئے جاتے اور زيز نگراني چراسيان بيدل بواخوري كو بمحديث جات اوقل طلوع آفاب واس الردليي كسرت سينت بيراس كے بعد مب متدر كمرك بنن خمع بوجات دويول مولوى عاضرر ستتا ورا ول درمس فارسي موتابيده گورزابو درس انگرزی تکل کام سنتی و بیج کیاتے کے بعد فتن کمی وفرہ سواریا

له دای معیقه ایک بندونلد دارکالوکاسکند امی میرا مهدین تما مودی صاحب اس سی کما کم واع

عاضرہ وجاتیں ہم سب سوار ہو کرکینگ کانے واقع امین آباد زیر گل نی چیک سیاں سیجد نے جاتے یہ کائے گونگے نواب کی کوٹ میں تفاصد را ساتہ اپنی پڑسپ اس وقت مشربا ک کاٹ اور مشروع میں نے اسلے ملازم تھے بسٹروہ اکیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے واسطے ملازم تھے بسٹر وہا کیٹ کے علاوہ دیگر علوم کے واسطے ملازم تھے بس بیٹ اس دسی سے بالہ مشل آبیخ وریافی وی ویں اور انگریز است دہی نوکر تھے بس بیٹ اس دسی سے بالہ مزل کو مٹی کے ایک وسیع مکان موسوم برامام باڑہ تھا بیاں شاخ عربی فارسی کی تھی اور مولوی فضل اللہ وانسی خیر الدین یہ و تواصاحب اپنے علوم میں فاضل متنجر تھے جنا پنج میں نے مولوی فضل اللہ وانسی میں اور کی تھی اور میں ان صفرات و مرم اللہ سے عربی فارسی ٹرمی تھی۔

ایک تعلیفہ مجکومیاں یا دایا ایک مردمقول کلکہ سے لکھنوئی آئے اور فن شعرُّو کی یں بڑا دعویٰ مکھے تی بین کر کرنجم الدولہ دہرِ الملک مرزا اسرائٹ خال غالب معروف برمزرا نوشرمیرے دا دا ہوتے تعے مجسے بکمان شوق مٹنے کو آئے اپنے تیکسٹ گرد دادا مرزا نوشر کا تبایا و راکے غزل اپنی مجکومسٹ ائی جس پران کو بڑانا زیما مطلع اس کا بیتھا ہ مرزا نوشر کا تبایا و راکے غزل اپنی مجکومسٹ ائی جس پران کو بڑانا زیما مطلع اس کا بیتھا ہ

جو شیم نم کو اتحا کے دیکیا فاکے اور زیں کے نیجے بہایا انکوں سے ایک ریا فاکے اور زیس کے نیچے

ا تفوں نے الفاظ اللہ الفائل و کھا اسے واسطے فاک کے اوپر سفرا فقار کیا۔
الغرض یں ان کومنٹ فلمبرالدین صاحت پاس سے گیا و پال بھی الفوں نے سٹ گردی
مزا فوشہ کی ظاہر کی اور بیطلع سایا فیشی ساحب کو کیا کیسے فقسہ آگی اور کہا او نالاق مزراکا
ام بذام کریا ہے۔ بیجا پرہ شاعر نمایت شرمندہ و پاس سے الٹرکر جاگا۔

مله مشرائكات كى بدر شروائية ( Te ) WHi و اور احات برنس دى دان ك ناكدول كى تعدد ديرول از تماري م

راجه میرسب جار کا ملاقه گرانی سرگارسه داگر اشت برگیا تنا آن کوجی سع شاعری کاشوق تما ان کے ایک مصاحب کاشعری کو ایسے تو لیکن محفل بارسے آشے کو اُسٹے تو لیکن در دکی طرح آشے گر مرب انسوکی طرح

یں اور غلام سینین قدرایک روز گومتی کے کن رسے رکھٹے ہوئے تھے کہ کا یک ال كُن تباعرى كى ركت توكى بولى اوريقطة اسى وتت كهدوالا اجها قطعه يوب المستعور مي المراب تتم ويوسكون كرميري سبين جال كمستحة بن گھے پرباتے ہیں تصویر خخب۔ سر کلیجہ یہ نوک سنا ں کھنتھے ہیں ایک روز مشروبائن ( WHITE) فے برسر کلاس یہ مباین کیا که زبان آرد و بیٹر رحرام زادی یا دوغلی) ہے عربی فارسی بھاٹ سنسکرت سے پیرا مونکی میں کو طوالیہ بغدگون منفسلسندمي زبان درازتعابول آتفا كدانگريزي كب حلال زا دي پي مرطرو با ىنىس يۇسىدا دىكىدا گرانگرىزى برى وسىسى زبان بى مېرتىم كېرىسىنى دىنزاس س ادابوسكة بي مثلاً أردويس لبنك ورس رنظب قافيه بالوعامار اطك نا مکن ہو یں نے پوکت قاند جاب ویار ڈرا ما کے برائے ہارے ہا کر شعری تعال وہ نِعانلانقلِی*ں کرتے ہیں۔ ہادے شوانے توجہ نیس کی گر* میند بروا زی معنا بین میں *اگر ز*ر تنعرات اگذراده ناتسلىم كئے جائيں توكم بمی ننیں ہیں اگرا جازت ہو تو میں ایک ویٹالیں

سه یک بارکان پورین شنام در در مرام کابوانای شام شرک شی گرایک کم س و کے سفی مب کو شرمانه کردیا کم کتاب سه اخیس لا کم روس کی واسے قبرت بوز کے ملت جب وہ آنے نظر قابل بن كرون مشروا يك ف كماكهم مي شنين بين ف كما كوتكبير في رومون كى زبات بي فيمون بطرز د ك ش با خرصا بي " اگريس شرا در جواميت كا) و شاعه و اقو بيرت كال كو مس كرتا " فوق في مينمون اس طرح با خرصا مده

> گرریخت می بوناتفانصیبوں میں مرب زلف ہوتا ترے رخسار یہ یا تل ہوتا

اس کے بعد میں نے کما کہ اور سنے کر نیگ ایک شاعر جید مصرفوں میں ہوستانی مضمون نمایت میں اور مصرفول مضمون نمایت میں اور مصرفول مضمون نمایت میں اور مصرفول میں باندھا ہو ۔ و

حن مدگرچ ببنگام کمال الجاست اسسے میرام خورشیمال انجامی

والدمروم كناص طرز تعليم كي وجرمة فبحكو ملاق فطست ونمز كا حاصل بوحيكا بتعابه يس في دُرانًا الصفح كالمعمم الوه كوليا حرِّدا محود حكي انترنس كا امتحان وك كرتحصيلداري تقبيموبان مِنتيم تع تعليلات بين من وبال كيا وه دوره يرتص بي سن فرصت يا كر أنده يرضوانا إ فرا ما منطف كي تياري كروي فدر سير يبليد د بل بين يگيت ببت كاياجا أها بعزائري المصيل كاجمك مندراني كوعائ - الكي ماغل كاجور الدراع بي هيائ تستركا يقد بت شهور تارين في كرك زماني س كيين واك ا دراس کولمبنیک ورس معنی ب قافیه وردویف نظم کرنا نفرم کردی حب مراحمود سبک وورهب وابس آئے توس فی مشرو ہائیٹ اور سیصاحب کی ضدا وربہت کا ذکران كل المه مجى جراست و مم زبان أن دونون صاحبون كے بوكئے اس وقت بين نے وہ فغمان كومسنائى وه حيران ره كئا وركماكه بعائى اب قديم بمى كدسكة بيس - اش ك اَفِدِمِين فِي وَالْمُاسِينِ مِاحب ورسر واليُّك كُوسَايا ووفوص مع إلى صندے رقبے کیا جب میں حیدرآبا دگیا وہاں ایک رمالہ ماہانہ چیتا تھا اس میں سنے ایک قصر بطرز اول انگرزی اس ساد کے واسطے لکے نا شروع کیا نواب بخیا دا لماکھے وہ يُنيهِ عَلْمُ وَمَائبِ الرئيس مِينَى رِيجِيتِ اس رياست كے تقعے الفوں نے اس ڈرا ما كوھيوا ما جا گرانفاق میرمزاکرایت تض کفیدا لال نامی اگرنری دان میرے باس آیا کرا تھا وہ اس کو يراكيا عرف كي مرعاس كيادره كي حب المرن قياس كي يي

لى - كليم بان بعرف كئے تھے بند باغ ميں بم كو تركب الا وفاكر بڑھا بهم بیچے ہیں كر كجداس نے كما بهم جيكي بہت جب سندرنے كھ كھو كھٹ كاڑھا ترك نے دل كو لينے سبحالا

روتار با وه گرکويسي يم

ت سبین العصد مین میں جانتا کہ میں نے انٹرنس ک**یوں کر فرسیٹ کر ٹ**ر میں ایس کیا ی دا سطے که مدرسه و کالج کی ذرسی کتا بوں برمیرا دل نیس لگتا تھا اور کلاس بی بیسے ى امتياز حال نبير كيا. بالحضوص ريا ضيات بين بهت كمزورتها . خدا وإونيك الزنس غ بوكرانگيند بخيج مسكارا موں سداحرفاں وسد محمود كے ساتھ چلے كئے تھے۔ ے الدین برگ نے فرسٹ آرٹ یاس کرے بی اے کا درسس شروع کرد یا تعاد مجام وہ اكرتے تھے كہ ارك بعد خدا وا دبك خاندان كا نام رکھے گا۔ بلكرميرى نبيت بنيانى تما برا وقت درس می خراب جار ما ہم بیرکسی حیوٹی موٹی خدمت پر دلازم کا دیا جا ور میری ، حالت تعی کرکلاس کی کتابوں کو حیو ڈکرا ردو ' فارسی ' انگر بری نظیرونشر قصہ کہانی خ وغيره كوبطورخود مبت شوق سے يڑھاكرا ھا جي صاحب مرحوم کا محتصر كياب خاينہ ب ٹرمڈوالاتھا تعلیم انکی میں مب قصر کہانی کی گنا ہیں ٹرھ ڈالی میں کالج کے ب خاند سے کتابی طنعار لا یا کرانقار سیلز کا ترجه قرآن مجید - انڈرس کی ایخ ام عرب وابرنخ الدلس نيزام واقدى ك تصنيفات سب بين بلي حبكا تنا- علاوه كفلفه كانتوق بواقد لاكس مبوم كي تعنيفات كالج كاكتب فانيت لاكر ماكرتانفا ناولول كيرمض كالبت شوق عا سرولهم اسكاك فطرونز تصنيفات ٢٠ برمان من ريالة في م<mark>ميز أف وي كورث المون برم أحميدين</mark> صاحب بگاری دیرومیان وفیر کوفیورد مستان گرشا یک اتفاج خاج امان کے ترجر بوتان خال سے بی خاج امان کے ترجر بوتان خال سے بی نے آرد و فکر فارسی بی بی برا فائرہ آن یا یا گرکائ کی کنت در بی برخی ان بی ای برخی اور بین خاص برگیا اور شار میں مام ایا ت کومشر و با بیٹ اور ریش ای برجری مام ایا ت کومشر و با بیٹ اور ریست اور ریست مرکز تے تھے۔ سوا سے ان ریست مرکز تے تھے۔ سوا سے ان در دونوں مان کے تے کومیری بہت مرکز تے تھے۔ سوا سے ان در می تھا در کر تے تھے۔ سوا سے ان در می تھا در کر تے تھے۔ سوا سے ان در می تھا در کا کی در می تھا در کا کری کی تاریخ کی دونوں مار کی کا روب بحد بر ندی ان تھا۔ جنا نجو ایک دا قدم خلا کا درج تھا اور کا لیا اندر تھا کہ کی کا روب بحد بر ندی آتی جنا نجو ایک دا قدم

ساں پر قابل جان ہے۔ جو انسان ہو جو بدائل کے ہاں الانہ سیلا وام لیلا کا ہواکہ اتفا اورائی المحظیم ہوا تھا کہ بالیس فاص طور پر وہاں کے انسفام کے داسطے متین ہوتی۔ اس و منت کورٹر اور الیس میروجیت کمشرو کھران فاک اودہ تے۔ اس لیس ہم اہل تعلق کے مت کورٹر اور والیک سے آخر ہو کہ دستورہم سب اس ارمبی شیطیوں کے میں ساتھی جاری جاری کا ٹروں سے اس کر بھیر کو جرتے بھاڑتے والی کے افراد افل جو کے رام لایس کو وال سے برامتا ہو ایس سے واکی تھا مجیدے تھا کے دورائی کے افراد افل جو کے

مله حمنت مرحر نداس ؛ وا مزاری انگ شای ست کے فیر تقدیم کون نغراس مت کے ان کے دست مرحد نداس مت کے ان کے دست مرحد نداس مت کے ان کی حما نداس کے اسلام اسلام کی مثل مرد مرحد میں ایک کوایٹ کا انتیاب کی انتیاب کو انتیاب کی انتیاب کو انتیاب کی انتیاب کو انتیاب کی دیتے ہیں اپنے چلوں میں سے کسی ایک کوایٹ کا انتیاب کی دیتے ہیں امید میں مدت برحرز کر سس اوا ہزاری کے چلے تھے علاقہ ان کا کورٹ آف وارو و فران کی مدت برحرز کر سس اوا ہزاری کے چلے تھے علاقہ ان کا کورٹ آف وارو و فران کی مدت برحرز کر سس اوا ہزاری کے چلے تھے علاقہ ان کا کورٹ آف وارو و فران کی مدت برحرز کر سس اوا ہزاری کے چلے تھے علاقہ ان کا کورٹ آف وارو و فران کی کے مدال کے انتیاب کی مدت برحرز کر سے ہو

باس بونجا تونوشروال مي بعيرك روكني مصروف وبتدراه تعاينياس في مجكوبي نهیان کردها دیا اورد دون با توب سے رکہستہ بندگردیا میں جبت کرکے ان رد الل نوشروان فيميرا باروكر كرمير دعاكا دينا جايان كتناخي برس في ايك عما يغدا سروي اس كے مند برا راكست ايراك دو بوندين لهوكى اس كى اگر يست كل برس . ايك عل تام میلہ میں مجگیا اور میں اس کے کہ وہ محکور کرفتا رکرے میں بے تکف بکمال اطمانا <sup>ال</sup> بُرصگا گرگورنرا بوا ورمنت نے کوتوال کوبلورخاص بموا رکونا . مبرختم میلاچپ بم قیم باغ وابس آئے توجادم ہوا کرزیرد فعدفلاں تغزیرات بند کوتوال نے بست خار جی دیا ہے۔ پاس کردیا ۱ و محبشریٹ نے میری گرفتا ری کا حکم جا ری کردیا یکورنر با ب<u>ونے گیرا کر حاص</u>ا مرحوم کواطلاع دی وہ مرحوم فورًا جنرل بروے یاس گئے اور کل حال بیلن کرویا۔ فال ایں کرمبزل ہیروا ورکعیّان نویل نے بطامرکال نازشی اورستعدی سزاویئے برجائی کم معالمه کورخ و فع کردیا - دومرے میسرے روز خرل بیرونعلی کا دیں اسے تعدیر مزادی دومفته تک میں با زی گا میں ترک نہوں اور گھر فرجائے لاؤں ۔ اسی مرح ہے ایک یا دری سے میرا حفار ایوان کا گرجا بازی گاہ سے بلی تنا اقرار مجمدوز وجارت ين شغول تما ا دريم كميل رب تصاس جركش كايدانجام بهاكداس كان بدير كرجا أتفا وباكيا اوروه مكان مبى شال تعليما أكرو باكيا-

ميري استان نركي دوسروق

گرقبلازای کرمی اس زندگی کا درق نفروع کروں کچ بعدے بسرے مالات زاد خذر اتبل دابد بمی تحریر کرونیا بدیدا زمطلب ناموگاء مدر بعدے والل اقبل فدرمرے بڑے آبامرزا عاشور بگی شہید بہت حمین حمیل دی تھے نات گرے لکہ مبوکا نگ، اکھیں سنری اس کرنجی - رئین دبروت وموئے سرگرے بحورك اور شرك تصرف ونهايت البذوالا- دومرا بمكسرتي سلني مين دها موا-عرب' فارسی' مِیْت و بخوم و مبندسہ مین شل اپنے والد کے مشہدرا فاق تھے عصدا ن کے مزاج میں کمال درجرتما - کل اہل خانران سواے دا دا مرزا نوشہ سب ان سے مر<del>وب ہے</del> بوجه وفورطوم كجه زراسي حبون كى للك مبي تقى جب جير كاشوق كرتے ہے اُس بي محو توجا تصاورانتها ككُنْ كُنْ بِنجات تصے ادویہ كاشوق ہوا تومعاجین ، جوارشات ، حبوث غیر ﴿ شیشوں میں بعری طاقوں برد هری رستی تقیں اور بیسب برست خو وطیار کرتے تھے۔ كيميا كاشوق بوا توجوم كيمياسازون كابامرديوان خاندين شب وروزجيع ربتهاتما ا ورمیںب قدرہا' یلا وُ 'کہاب' علوے' مرتبے وغیرہ مزے مزے کے کھانے کیا کرتے تصير ترم كيست اوركت طيار بواكرت تف ايك يح كورك ابابت فوش ولتّ ابْ محكسراي أئے اور برى آنان اوروالدہ كوايك جيوٹا سامكر ايا نرى كا دكھا ياكديديم بنا یا ہماس چاندی سے ایک تختی نفت کندہ بناکرمیرے تکے ہیں ڈالی۔ تیختی میرے گلے ہی س بلوغ ک رہی ۔ کھنٹویں وہ گم ہوگئی۔ اس طرح مثینتہ کری کا شوق ہوا تو مرتم کے ظرف بناڈائے شاہ رفع الدین کے مرد ہوئے تو مام رات ہو ح کے نفرے لگاتے رہتے۔ مرتب شادت ان كوملاك ان كي مغفرت بين شك نبس -

کے شاہ رفی الدین اب رحمۃ اعدُ طبیہ کے مزار کے پاس چنددگرا ہم خاران کے ساتھ وہلی پی تشرکے جانب فرب جي ٹی ا جی کے قریب جو ترہ پرونن ہیں۔ اس محلاکا نام کشن گئے ہم۔ دفیع الدین بلک لینے جوٹے بیٹے کانام اسی مناسبت رکھا تھا۔ شاہ صاحبے فرار کے سرانے نے ایک تچر رہنا جسا حیلے کچھ حالات کندہ کے مجوے میں جاربشنل سے پڑھے جائے ہم

والبضاءالدوله إفواب ضياءالدول فرزنه عكيم فواب ركن الدولدوزيرو تت تص يحيم وشحيم مِياً مْرَةُ ، كَمْرُورِيكِ، رَشِ وَبِرُوتِ وَيُسِيرُ مِيلِ وَسَفِيدٍ كَيْرَالِا وَلا دِينَا يَتْ فُرَتْ مُرَاج وسع الاخلاق مكتبرالالاكت فلكريه بات أن كے والدمروم كى دىكى ميرم شهور تھى كرئس كے ووت کے پاؤں میں بیراں ڈال دی ہیں " نیکن فدرسی تمام گھران کا دمر کے سے لطا۔ خاکیوں اور ملنگوں اور گوروں نے تنکا تک نرحیوٹرا۔ اورا ملاک اور جا بڑا دکی ہے حاکث مول کران بین سب بناوت کا قائم بوکری جائدا دسرکارس ضبط بوگی اورفاقد کشی کی نوبت بيونج كئى بالآخر لكسويس بالميدات مدادحا مرزاعباس مگ مرحوم ايني بمشروميني میری بڑی محی مرحومہ کے پاس چلے آئے اور چندسال بمان تھی رہے۔ ان کی حکایت سى عبرت خِرْوقابِ سِان ہے بینی جب یہاں کا ریزاری نہ ہوئی توکیرونی واپس گئے۔ اس زاية مي مشاه عبد لعريز معوف برحيت ما فطري ورا خورجي بعيرات تعمه كام تمركوان كى دات باركات في كر خطيم في يخ را تقا مرركين في مبلك رنج روحى تناه صاحب سے احتراد كرما اور فائده أتمامًا عَيَادُ نواب صَياء الدول ايك روز أنك وتى سے ماجز موکر تنا، صاحب کی خدمت میں حاضر و کے اور کما کداب تو یہ فوت ہو تی ہو کہ

مله والده صاحبه مرد مدنے میں شاہ صاحب کی کامت کی ایک المل مجرسے فرائی لین مجین میں میں ایک است میں ایک سندین ایر اگر آئید و ما اللب کی شاہ صاحب ایر اور الله آئید و ما اللب کی شاہ صاحب ایک اور کوئی است مجال ورد کے واسط بنایا کو اس فتیا کور وسن کر ہے اس کی روئی یا دوج فواب و کی وجرسے کدو۔ والدہ اجدہ نے خواب میں دکھا کہ بر مرباز ارا کی بجوم و میولا ہو اور ایک شخص ایک عورت کو من جات ہے والدہ اجدہ نے کو اسط التے جاتا ہے۔ والدہ اجدہ نے کسی سے بوج اکر میروت کو من جات ہوں ایک شخص ایک مورت کو من جات ہوں ۔ مدود است میں میرون کے اس کو است کے واسط التے جاتا ہے والدہ اجدہ سے کی وال میں کہ ایک کو ایک کا بیا تی کہ واسط التے جاتا ہیں۔ یہ فواب صرت کے ایس کمو میں آئی ہے فرایا

آپ کی مبحد میں آپڑوں اور جاں بی تسبیل کر دوں یشا ہصاحب بیش کر بہت گھیرائے ا دركماكه نواب صاحب آپ كل تشريف لائے الغرض د وسرے روز نواب صاحب بھر میوینے اور زمرکانے اور جاب وے دینے کے الفاظ زبان پرلائے۔ تنا ہصاحب نے فرا یک نواب صاحب آب لا بورط بئے ۔ بیش کرکمال حالت ما یوسی بیں نواب صاحب نے كماكدانسوس آپ مي مجهت نيش كرته بين العصاحب بين ان شبيه لكي تو عمّاج بو یه دور درا زسفر *کس طرح کرو*ں و ہاں تیام *کس طرح کروں کو*ئی و ہاں آثنا الاقاتی وہ<sup>فاق</sup> نیں کماں آتروں ک*سے ہے۔*تما دکروں غزت اوراس برِنگ ہستی۔ اب برآ کے مبحدين الريّ ہوں۔شا ،صاحب چُپ رہے اور بعد مراقبہ بیکماکہ ایس مفر کا قصہ کر لیکے الترتبارك وتعالى مب أسان كردے كا - نواج حب يوس فر مخرول و ہاں سے كھرو الے اب إلله تبارك وتعالي كي فتررت كالمه كاتماشا وكليو كمرابك سابوكا رفته عرواب صاحب من با سکھی کھی آیا گرانما اتفاقاً اُس دن جی آیا اور نواب صاحب کو مغموم دیجی کراس نے كهاكدا فسور آب كي الماك احت ضبط بوئر أب كيون نيس كوسنش وراتي كرت نواب صاحب نے بے مزہ ہوکر دواب داکر بیاں کھانے کونسیں ہوجبچکس طرح ہوسکتی ہے۔ اس ساہوکارنے کماکدفواب صاحب بی آپ کے گھرکا نک پروردہ ہول اورآب سے گھرے سا ہوکار نیا ہوں ماپ متنعد ہوجائے جوخمیے ہوگا میں دوں گا۔خلاصدا یں کدرویم يسيه سيحب اطمينان بوكما تربواب صاحب مع ابينه فرندنواب بتراكدين احرفا ل لا مور مبي بني و دوبرون كے بعد شهرس داخل موسئ اور ميرائے قرار با بى كر بہلے سيدھ

کے یہ حیدرآ بادیں نواب سرورالملک بساور کی مروسے نوکر ہوئے۔ ان کے چھوٹے بنائی جو سوم تعلقار ہوگئے۔ تھے ان کی شنا دی میری خالد زاد بس سے ہوئی متی ۱۳ فروالعدر خاک

کچروں کی طرف جل کر کمیر حالات و کلا و خیرہ کے دریا فت کر لو۔ پیر قیام کا فکر کریں گے۔ الغرمن دریافت کرتے کراتے بر سید سے بیٹ کورط نینی صدر محکمیں اس وقت ہمونے کم كچىرى برخاست بوئى نتى اورحبي صاحب يى صدرواكم ابنى گجى برسوار بور باتف -نواب ما حب می این گاڑی ہے اُترکراس خیال سے کوٹے ہوئے تھے کسی سے کچھ عالات دریا فت کرین صدر حالم کی گاڑی سے باس جا کربہت ا دب سے جمک کراس کوسلام کیا اول تو الفرمبرخواه مخواه مروا دمی.علاوه اس کے آخر نواب شیے' چیرہ سے شان و تُوکت' شرافت نجابت برس رسی تمی صدرحاکم کا یک ان کی طرف مخاطب ہوگیا او ر که که از مراتم کیوکتا ہے" نواب صاحب کے موضعے کلاکھی ہاں دوایک امور ضرورى عرض كرنا جابتا موں مصدر حاكم أثبا اپنے كمرے ميں جلا كيا اوران كو كلا ليا جب اً نعوں نے اپنی رام کمانی شروع کی- وہ بولا '' ول بیمقدم کسی وکیل سے اس سے جاوگا نواب صاحب نے بخینم مرنم کما کر میں عرب لوطن و زیاں کسی کو نہیں جانما ؟ صدرا کمنے چراس کوبالکهاکه در دلیم رسی گن صاحب می قدیما را سلام بولو ی رسی گن صاحب نوراً چلے آئے معلوم نیس صدر*حاکم نے اگریزی میں کیا کما دہ* تو چلاگیا۔ ببربٹرصاحب کی ہاتھ کڑ کر ہا ہرائے اور کما کہ چین نج صاحب نے آپ کی سفارٹش کی ہوا ورہ<mark>ی ش</mark>ت گا ين بے جاكران كا حال سنا اور كماكر" بم تھا را مقدمہ اراب گا۔ تم جب جبت جائے ت ہمارِ فیں دے دنیا '' الغرض مقدمہ جلا اور میاس میں جیتے ۔ جا کرا د املاک سبان کے ہا تولکیں۔ دبی میں میرامیر وات مندبن کھئے۔ یہ می مرکئے' اخوند جی کا بھی وصال وکھا ڪايت باقى رەگئى-

د ہی اس وقت بعیسنی قبل عذر خوب آبا دمتی گوبا وشابت برائے نام رقمی

می اورد مندوری میں یہ الماظ کا رہے جاتے ہے "خلق خدا کی فک بادشاہ کا حکم کمنی باد شاہ کا حرف نمیت جھاجا تا تھا۔ دربا رہی قوا عدا کہ بنی طقے تھے تیا ہزارگا جاری تھے۔ بہما ورسٹ ہ کو صرف لا کھر دیبا ہوارس جانب کم بنی طقے تھے تیا ہزارگا وسلاطین زادول کے فطیفے علی استحقاق ملتے تھے اورشاسی کا رخا نجات کے افراجات ادا ہوتے چوبدار، خواص، باری دار وغیرہ طازمین کی تخوا تھیم ہوتی تھی ۔ حسکیم ادا ہوتے جوبدار، خواص، باری دار وغیرہ طازمین کی تخوا تھیم ہوتی تھی ۔ حسکیم ادا ہوتے ویفتی خلیل امٹر خال کے بورمنی صدرا لدین خال ان کے شاگرد

منی شریف اس لاکدروبریس سے اہل شرکو ی وظیفے اور تخوابی لمی قیس کی اسی کرت اس لاکدروپدین تمی کردنی والول کو آلاش معاش کے واسطے امروب نے کی صرورت نقمی چانچ میاں ذوق کہتے ہیں سے

درکن بیان دنوں گردیبت قدر سخن کون جائے فوق پردتی کی گیا صحور کرک

ا ہل حرفت وصنعت سے سے کرشٹوا ا ورولما ، وشائح کی ایسے جمع ہو گئے تھے کہ دور دورمالك تك ابياجواب مدركهة تقعه مثلاً مث كن بين شاه رفيع الدين وثياه عبدالقا دم رحمة التُدتعالى عليها فقرابين ميان فداحين رسول شابي - شاه عبالغريز إور ميوي في الفريخ معروت براخوندجي رحمة التعليما علامين منتي صدرالدين خال مولانا ففل حق خيراً بادي مولانا صهبائي بشعرامي تينخ ابرايم ذوق جكيم مومن خال مومن بنجم الدوار دبيرالملك مرزا المالته خال غالب معروف مروا نوشه مصورول من طوول كي كويد كم مصرون نهرکن بررالدین خان ، روغن وعطرفروش میں درمیہ والا گلاب گذھی۔ رکا بے اروام میں -جوت مزا- درزون بن شجاعت بلك وردوزون بي مرزاعي بلك بياه بيندي طالع إرخال ورسالدار سمندخال إلغرض اس وقت وللي مي مرفن ا وبرميز مرديب لوك منے یہاں پراکی نعیدمی قاب بیان ہو مزا قالب کی موانا فعن ح سے کمال ویستی تی مرتب کومعہ کا مزاد المانی باس جایا کرنے تھے ایک ثب کومولانا جومریٹ تہ داررز پڑنے تھے! مرحن بی تخت پر بھیے ہوئے کچے مسلیل وكيسبست كيد رندي مي اس امركي منظرك مولانا وكياس توسلام كرك بيروا وك كوري موئى تى ، اس مي مرزا بالله للن لني المنظمة المنظمين مولانات موا ما المركما كم سن

بيا برادر آوركه بهاي مرزان كها دوم اصرم بي رايخ بريد منظوم وي و دوم امعرم يوسد منش ادر دميد ري اي عابک دست نا درالوجود حمع ہو گئے تھے۔ بازا روں بی ایسی رون<sup>ی ت</sup>می کہ شہر کھن نیا ہوا تیسے ہرکوجاننی چک میں مرتم کے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ سرطرف کورے کی جمنکار مسنان دیتی تمی شام کے وقت جامع جد کی سیر حیوں پرگڈری بازار لگیا تھا۔ جما ں ا مرا می آ اگر گرم کباب کها یا کرتے تھے۔ ا خلاق اہن شرکے اس زمانہ ہیں مُرے نہ سمجے جلتے ہو بھے۔ رنڈ اوں کی بڑی قدر تھی سوائے ملا مشائخ کے باتی اَمرا شرفا خوش ؟ كمايسے تعے جورند يوں سے يل جول ذر كھتے ہوں مندو بھائى بھى سنت راج برال اورراج بودر مريقام سلان بعايول سع بقول نبي راج جولي د من كاسا قد كلفة تق اس زما ندیں تویی کارولی کم اور گرای کارواج زیادہ تھا ، اہم گرای بدلا کرتے تھے اوراس کو گڑی بدل جان کماکرتے تے۔ اور بیرسم اکرکے زمانہ سے جاری تی جنائج ماجبيرال وقفيى اورراج تودرل ورابدافضل ورمهارا جبع بورمحاطب بمرزاراج ا ورنواب فانخا نا س گُر ی مرل بهای تصه رفتار ، دشار گفتار می کوئی فرق مذقعا -اکبرکے زمانہ کا جامہ ونمیہ ترک ہوگیا تھا۔اورچولی دارا گرکھے بھی ترک ہوتے جاتے تھے۔ ان کی جگریر نیچے گریبان کے انگر کھے بغیر جو لی کے سپنے جاتے تھے مسلمان ریری طرف ا وربنوداً ننی طرف برده رکھتے تھے بس ہی ذریو پمیز دونوں میں رکھا گیا تھا۔ اگر دو ك ايك امرا بخصوص قابل بيان يه وكدكل إشندكان شهرسرك بالكان كي أو تك ركھتے تھے الآ فقرا الله وشارخ جربعن المرمكة تصاوراكر مرجمه كومندوا الرقع عن بارك دايي برروي إلى ورب مركم التقاق كت بوك ركه جاتم ليى طَرَح والرحى مندوانا نايت بيعانى اور شرم كى باَتَ بَعِي بِالْيَ فَي . عام وضع يتى كدوار مى حرصائى ماتى حى اورمونجس اس طرح ركهة تع جيد وونجو ونك ول بيش بوست بي اس زمامنی دارس منزوان جاتی ب اورمزنجیس اسطرح بنائی جاتی بین کر کو با دو جوسے و مدا به ليقيع بوستح جس ما

بریتے گرخط وکتابت وتصنیف الیف فارسی زبان میں جاری تھی ا دران میں ہنو وسلمانوں ے دعواے مسری رکھتے تھے جا پنج انت او مورام اور مینا با زار و فیروسلانوں كمتبول مير مبي جاري نتيس- بولئ دسهره و يوالي عيد كرمد بيس بايم محافل ومجالس مي ترك رہتے تھے۔ مذرسے بہلے دسمرہ یا مول كے ایام بن فتح بوری كے محامي ايك جسه مواتعاج كانام كفر كوري تعا-ايك خف ملي كي يعيى ميّان كرتى مبلون مبن كرلوني بيونى بهيط سرمر ركه كركو يا رزينط نبتاتها ميز برقلم دوات كاغذا ورخودكرسي مرمجتياتها-باق حضرات كوئى سرست واركوئى محرد اور جيراسى وغيره يورا علم كيرى كابنا تعا مقدات ول لكى كے دائر موقے تھے۔ ٹیسو د موم د صامت سختے تھے۔ او كيال كرما كالتى تقير-ان أيّام بن غلام رسول خال أيك منك دل جابراً دمى كو توال شهرتها . تميسو كالن والول في السرك المريك جراري في ايك بول اس كام مكويا وسب م " ہارے بیونے کا ای تعی بو- اس سے تکلا غلام رسول" اس کے بندی کوہاتی کہتے ہیں۔ اُس وقت کے اگرزی حکام ہی بتے کلف ملیے جلتے تے۔ رزیزٹ شب کو کابلی ابنرنوک وارٹویی برسسرحیرا استینوں کا کریا غوارہ دار بانجامهن كرمسندروطبياتا ببوان سامن لكارتها تعادا مرائه شرحع بوت مق ہاہم حرن و حکایات شفرت عربی ا ورسب سے زیاوہ شطرنے ازی ہوتی تھی سلامنول ير مرزاكرامت شاه اب زماني بن فرد فريد شاطرته ابل شرا تكريزي كام سيمري كساته طترتم مسرفطز ببطرك جررفة رفهة سردن فطبح ببطرك بوسته فذرس يبط كسى مدالتي مهره بيرثر ويستصر اكثراوقات نواب مين لدين خال ونواب صنياءالديل

له آل شبي كرمايين كراكية عدم الله جدماً بدينا ندوزارت واب مان واد مومامي رزيزت في وا

والیانِ دایت لوہاروکے ہاں آکشری کھیلاکرتے تھے یہ صاحب جذر وزکے وہا کے حیدر آبا دوکن میں رزیڈنل رہے تھے جو بہت مربان تھے پھر فاک نجاب کے نفٹ کوئر مرفر قر ہوک اوروہاں نواب لوہاروحال کے ساتھ بڑے بڑے سلوک کئے۔ الغرض مرفر قر میں باہم معاشرت بے کلفانہ قائم تھی۔ ایک انگریزی حاکم نے ایک میواتنی رمرون ) کے مائی کے کیا تھا اس کا بھی گیت بہت گایا جاتا تھا جس کا ذکر دوسری جگر مسطور ہے۔ مرون کا بھائی دہل کے بازاروں ہیں خوب اکو کر حلاکتا تھا۔

بچول والوں کی سیرمقام صرولی مزا رحضرت قطب عالم سیدانسا وات قطب الدین بختیار کاکی رحمة الله ملیه بردهوم دهام سے ہوتی تی نکھاٹ ن شوکت سے مڑستا با د تناه بسی مع حلومس رونق افروز بوتے ہتے۔ عرائس بزرگان دین وا ولیا رائٹلا قابل ديد موسق تصيح مندى حفرت سلطان الهذؤي نوازعطاك رسول صبيب للمحضر خواجہ عیں لدین نیسی ثم اجمیری حلوس کے ساتھ اجمبر شریف روا نہ ہوتی تھی ۔ شہرس مدوزامة بعدعصراليها محمع كيثرعوام وخواص كابوتا تفاكرت منسانه سي شابة ورشف كي فويت آتی تھی گھوٹے گاڑی بینی تمبی فطن وغیرہ کارواج نرتھا۔ امرا وخوش مال گھٹے و<sup>ل</sup> المتعيول تا گون بريا موا دارتام جام بين دبالكي رسواري تي تي مين فيكسي بدرين ي کی تصنیف میں بڑھا بوکہ جاندنی دیک کامٹل وروتی کے اگر کھے کی نظررے بڑے اے تخت اے بورب میں عی ناتمی معزب کے وقت جا مع سحد کی مسیار عبوں پر گردی با زار ماکا کرا تعاشی کے كباب يضيف مزيدا را ورسون في سكي بانى كے مزے معل بيمة آكالوك الكوچه مرمر باندس موسة دنى كا الكركما زيب بدن الكردي مز بعط الس مي مكياكرت تفي يرجن والاشرقا كربقول شخص ع

## نبزیس کا کے کا گئی فلسٹرس کی ؟

قلعدوالوں کے اخلاق نمایت برتھے سواے بادشاہ باتی مل شامزادے وشا مزاد ما سلاطين حرام وحلال كحاحكام سناوا قف تصحه ا ورمبتران بي سيحا بإمطلق تنص الببتر زبان ٱردوقلعه كى متندىتى عيدين شهرم فه حوم وصام سے ہواگر تى تىس با دشا ،مولائين ٹا التي يرعد كاه برائ ما زجا إكرت تقيم بالمتي بهية مت رواكرًا منا . كمت بركم حفرت اصرالدوله والى فك دكن في نزرگزرا فا تما بيخ اس سے نكى لا فا كھيلاكرتے تھے كھتے بركم ب إدتناه كوانكرزدتى المص كم موالخبس في كمانا بنا ترك كرديا تقاا ورالاخر جو کا بیاسا مرگیا -الغرض د<sub>ی</sub>لی این آبا دخمی که امراوخوش حال علما روفقرا ٔ ولا زمت میش<mark>د</mark> ال حرنت اپنی ابنی عالت میں نمایت بے فکر واسودہ زنرگی بسر کرتے تھے۔ ايك كروه اس زمانه برعجيب إيام أتماجس كو" أكا" يامغل بي كما كريق تع يال من بي قديم امراكى اولاد فريس و الله كابى كى وجد كسى ميشا فركرى كم قابل نتقع كربوجه شرافت فاذان مرحبت مخض محلب مي بارباب تصرا ورابل مقرت كەفياضى پەزندگى گزران تىمى يىخەش رو' خوش جىم' خوش دىنىء خوش رفتار خوش گفتا رُ لطيفاكو بامروت اوفا اگرم مزاج ازود رنج بيان كے صفات تھے ۔افسوس مركرو مفتود موگیا مسرن 1 یک فرد کمبیارس بهمصفات مذکوره ! تی ره گیا تعا ـ برا در محمار اطام

سله سَلَاهِينَ وَشَرَا وسَتَعِين كُوَّى تَحْتُن شِنَى ذَقَاء ان كَا فَنَهُ جِواكِيّا مَا كُرْمَشْهُود كِكُرَق وارْمُرْا وول كافتَدَ نِس بَوَاكَرَاحًا كُرُفَفُوزِ اسبسلالِين وشَرْا وسع لِنِيْنام سكسا تعمِستمال كرتے تقع اور مواسع آن سكس كُو اس نفظ كے سنتمال كى اجازت قادرُول بي دَتَى البتہ نفظ وَاب كى اجازت مَى اسبى طرح هير آباد و كري كى كون فظ كون ابكى اجازت دخى صورت من ورث من ورث كا جائے ہے اسلے يون فل محضوص تھا او

مرحم اس سے خرگراں تھے۔ یہاں پرایک کا یت مجلوا یہ آئی بادشاہ کی آنا کے بیٹے کو شوق کج و زیارات دامن گیر ہوا اس کی والدہ نے رقم کیزرزرک آنا چوک میں کھوئے ہوگئے اور سرآئید ور و ندسے گئے سلنے گئے لوگوں نے پوچاکہ آکا یہ کیا بات ہے۔ فرایا کہم جج بیت المر جارہ بیں بعد خبدر و ز کے آگا بھر شہریں و کھائی دیئے۔ دریافت مال پرارشا و فرایا کہ بھت ہے کہا کہ کو بیشر نیف بین من بچر کا کوئی مصلیٰ ہی ہم قوجاتے تھے گروا قف کا رول نے ہم سے کہا کہ کو بیشر نیف بین من بچر کا کوئی مصلیٰ ہی نمیس ہے۔ فلاصہ بیکران کی والدہ ان سے اراض ہوگئی اور رو بیر روز جو آگے ویا کرتی تھی اب وہ بندگر دیا۔ آگا نے ایک عرضی با دشاہ کو کھی کو دو اس مرغی جوروز انڈلویا کرتی تھی اب کو کہائے کہائے کہائے کہائے کے درخوا رہے کہائے کو تو اس کا کہائے کہ

روزه سے ہو بیمنگ کیوں گھٹ رہی ہے۔ فوایلہ بھائی جناں چیس نے دات کونیت روزه کی بازمی گرمیری سحری جناں چریت کا کھا گیا۔ چناں چریس نے اس کو تھیت پر ہاتھ پاؤں بازمرکر آگا دیا کہ تونے جنا نچہ سحری کھائی تو ہی چاں چیروندہ نبی رکھ۔

فلاصداین دولدین فاقد متی و عین و عین دعوم دهام بشری با دومن کو در و فلاک و و فلای بین فلاد و مین کو در و فلاک و و فلای بین که و در و فلاک و و فلای بین کا ایس کا ملم بی ده قال بین کا می بین کا کی ایس کا علم بی ده قالم بین کرفری بین فی کرا ای علم بی ده قالم بین کرفری بین فی کرا ای ایم بین کرفری بین فی کرا با ایم بین کرفری بین فی کرا با ایم بین کرفری بین فی کرا بی ایم بین کرفری بین فی کرا بی ایم بین کرفری بین فی کرا بی ایم بیات کرا ایم و بی ایم بیات کرا ایم و بیات می بین کرفری بین فی کرا بی ایم بیات ایم ایم بی بیات می بیات با ایم ایم بی بیات می ب

(بقيە**نوڭ مىزگۇرىت**تە)

ربیدوں مورسی فاصین خوں نے بینیا فرقہ نفرا قائم کیا تھا سُرڈا رھی مونی بوی سب صفیہ انشہیں چرکا ہوں سب صفیہ انشیں چرکا دم لگاتے تھے طربی عبارت اس فرقہ کا معلوم نیں گروگ ان کی شل فرقہ سدا سوگل و دگر فرق سا میں موجد کے تھے کہنے ہیں کہ ان کی معالی برکت سے نوابان ایر انتہاں و مرائن کی بھا بیوں کورشدا نوریں ہوا - فرق الآتیہ سورة مبارک معلس وقع تی برانی نیا تباتے ہیں ۱۲

اله يكراا بتك يورين وك إنا فر جوكرا في وي برا فرق بين اوراس كو المرسيكة بن ا

فواب براہیم طی فال رکن فاذان او ہار وہمی حاضرتے کدرنڈینٹ نے ایکے بڑھ کرومن کی کر سجب ہو کہ فواب کا صرف دو ہرائیم ہے گران کی طاقت کی شہرت بہت ہورہی ہوا گر حکم حضایتیم شرف صدور ہائے تو سے

شیندہ کے بور مانٹ دریدہ

باوشاہ نے نواب کی طرف دکھیاا ورفرایا۔ آبا بھے صاحب کیا گئتے ہیں۔ نواب نے دہت بہتہ عرض کیا کہ غلام حاضرے۔ خلاصہ ایں کہ ایک چوکی کلاں سنگ سیاہ کی ساسے نے بی ہوئی تنی نواب نے درنیڈٹ سے کھا کہ آپ اس پر بھی جائے اور مع رزیڈٹ چوکی کا پہر کی گرفتہ آپ اور کھر کا سنہ بہو ہے تھے کہ جائے تک پالیم پوئے آسے کہ جائے تک ہوئی اور گھر کا سنہ بہو ہے تھے کہ جائے تک بارسمندخاں رسالدارنے دیکی شرکو بیا یہ دہ اور تلوارا وربغرہ چرے سے مارا۔

مٹ کیا خوب ہوا نام ونشانِ ہی کس کی پاوپش بنے مرتبی خارِ جلی

که اسکامرن ایک شعر فی کو بادر در گیار شا بزادیوں کی تباہی بیان کرتے کرتے کھتے ہیں کو سہ ان کو کیسکے بمی قاب زخدانے رکھا ، نگ بہوسے آٹھا یا تومر بانے رکھا بادشاه نے بھی ایک غزل کنی تمی جو اس وقت خوب گائی جاتی تمی مجکو صرف اس کا پیرصرعہ یا درہ گیا ہے ہے

زائفدر کے قات ا قلدار وغیروا نگریزوں کو مارکر شهریز سلط جوئے توفوعون سے زیادہ خور مراور بے باک تیے حیٰ کہ بادشاہ کو بھی رو بڑھ کو سلام "کہا کرتے۔ احرا اور شرفانے گھرسے با ہز کان چوڑ دیا ا افسان فوج البتہ زیا دہ براخلاق نہ تھے گروہ بھی یہ کتے تھے کہ یہ پور ہے ہمارے قابو کے نہیں ہیں۔ اس فبح نے مرزا بو کمروم زرامغل و غیرہا جوان جوان خوب صورت خوش وضع نام روں کو اپنا افسر نبایا تھا۔ شایراس خیال پر کہ عام بمدردی ان کے ساتھ ہوجائے۔ ان غریبوں نے بھی ان وخشوں کی گستا خوں سے بینے کے خیال سے افسری قبول کر لیگو ایک روز بھی بہاڑی پر ارٹے کو نہیں گئے۔

ایک دفندکا ذکرہ کہ والدمرح م جہ نمایت سمنے دسفید مجورے بال کرنجی آنکھ درازقد ورزشی جم کے آدمی تھے کسی ضروری کام کے واسطے باہر نکلے پور ہوں نے نوراً گرفیارکرا اورقلومیں نے گئے! ہل قرابت ہی کمریں باندھ کر گڑایاں سربر پرکھ کر ہتمیار بند با وشاہ کے پاس ہونچے با دشاہ نے وہی جواب دیا کہ بیری کون سنتاہے۔افسران فوج کے پاس جا دئے۔ انسران فوج نے جواب دیا کہ فوج کونٹین ہوگیا ہے گراس انگری کو آپ صاحبوں نے اپنے گھرمی جیپا رکھا تھا بہت کچے گربشنو ہوئی اور مرزا ابو کروغیرہ شامزادگان تک نوبت پیونجی ادر بالا خریانسورویی نقد مصلئے توان کوجیوڑا۔

انگر زمیا طری برا در مینوج خود مرتبرین چه جیسنے ک الوتی رہی۔ اس ز امذیں مرزا دل فزا معروف بمرزا المحنبش سلاطين بيرست زياده دُوربن بوشيار ا ور جالاک تھے۔اس بے مرحکک کا نجام تھے کرا نھوں نے انگریزوں سے بیای وسلام تنروع كردياتها او يحكيماحن الشرخال كوانيي رائے برے آئے تھے۔ ادھر حید خیرخوا ہوں نے میمتوره با دستاه کودیا تعاکد ان داما شهرے کل کوٹرے ہوں بکل رجوا پیسے اور صور <sup>دار</sup> جواب والیانِ فاک بن گئے ہیں جہان نیاہ کے ساتھ ہوجائیں گئے ملکہ تنابدا م**ق**سم کے عرافی وصول بوئ تصاور ما وشاه في من شا مزاد كان كل كمرت بوف كا قصد كرايا تف . مرزاالکیشس نے 'گریزوں کے اثبارہ برحکم صاحب کوسا تھ لیا اوربا رثباہ کے یا وُں ہر سرر كوكراً وازكر بيوض كياكه برائ خدا يتصدرك كيج ورنه الكريز بند كان خدا كاقتاعا گرویں گے اوران کا خون روز قیامت جهان نیاه کا دامن گی<sub>ز</sub> و گاهیم جی نے تھی ہرنیوں اس کی تائید کی۔ با دشاہ نے قصد کو ترک کردیا اور ہما ہیں کے مقبرہ میں تعلیم رہے۔ بالا خر بمرل تکلس شہر کے دروازہ پر خماور ہوا اور ہا گیا گرگورے دروازہ ہی گس آئے اوراب کلی به گل اور کوچه به کوچه گورول اور کالوں میں دست برست کشت وخو شروعوا

بیم سله مورنین بورپش کارمسٹیفن وغیرہ نے یہ غلاکھا ہوکہ اس مقرہ کو حمیدہ بانو بیگم نے تعمیر کرایا تھا جمیدہ باق اکبرکی اس تیس مِقرہ کو کا اوس کی ہوسی حاجی بیگم نے بصرت چندہ لاکھ روپ تعمیر کرایا تھا بچھا ہے۔ دیکھو برا و نی متر جمکہ لوجلد و وم صفحہ 10 - بعد نتح دہلی باوشاہ اسی مقبرہ میں گرفتار ہوئے سے میں ایر

علیم می کوتو دُھاک کے بین ہات ہا تھ گے اورا دھرا دھرا کرون دُھوندُ سے بھرگے مرزا آئی بنی کی سفار ش ہونے کا مرزا آئی بنی سفار ش ہونے کا مرزا آئی بنی سفار ش ہونے کے اورا ن ہی کی سفار ش ہونے کا مقر بہوئے ۔ گروالدم وم نے سفر بہوئے ۔ گروالدم وم نے انخار کیا ۔ دہی کی بربادی کے واقعات غزاط کی تباہی کے حالات سے بنایت مطابق ہیں ۔ بسطرے غزاط تباہی کے وقت اپنی جم طرح غزاط تباہی کے وقت اپنی مرادی کے وقت اپنی بہار ہی ہے ۔ اور جب طرح ابوعبداللہ ہی ارگی کی حالت میں غزاط سے کالا گیا ابولائی ابولوئی کی حالت میں غزاط سے کالاگی ابولائی ابولوئی کے در ان میں کہا کہ کہا ہوئے وقت فیروز در ش ہ ابنا ام کر گیا ۔

سله فيروزشاه شايربقيها بادشاه كاتفا مج بيت التُدكوكي مواتفاء ايام فدرين جب وه سورت بندرين بعينها تو الحن فدركا حان علوم موا- وبان سيدوش مواشالي مندين بعينها گرميان بارشاه كافا تد موجها تعا بيان ازاً مواصاف مِندوستان سين كركيا ۱۴

مرزا عباس بگ مروم انگریزی فیج کے ساتھ فرخ آبادین تمین کارتھے اورا گریزی فیج
گنگا کے کنارے برفیروزٹ اس کے انتظاریں بڑی ہوئی تھی اور مخربرا برخر مے ہے کہ
کداب آیا اورجب آیا۔ کیا کی علی اصباح اپنی مخترجیت کے ساتھ وہ آن ہی بہونجا کی
جمیت نے گھوڑوں پر سوار ہو کرا طمینان کے ساتھ گھوڑے دریا ہوٹ ال دیئے اور
بار ہو کر ریا وہ جا نفول سے فائب ہو گئے۔ اسی طرح اور آبا ہوٹا وہ آفیم ہندے مان
نکل کیا اور سانے کہ آجات روس کا وظیفہ فوار رہا اور آخر گر منظم ہیں انتقال کیا۔
اس کی بی بھر زمانی یا حاتم زمانی حیدرآبا دمیں آئی تھیں اور مجدے بھی ملی تھیں۔
چول کداس وقت حیدرآبا دمیں ایک بے اطینانی تھیلی ہوئی تھی کوئی ان بی بی کا پر سان

بعد فدر ما لات من کھ جگا ہوں کہ بعد فدر ہم کوگ سیتا پود ملک اود مدین کرع فرد او مرزاعباس بیگ کے مرزاعباس بیگ مرداعباس بیگ مرداعباس بیگ کے مالات زندگی قابل بیان ہیں۔ وہ میرے والدم توم سے بڑے اور مرزاعا شور بیگ کے چھوٹے تھے نہایت حین اور فوب صورت کمال سرخ وسفید حیم سانچے میں ڈھلا ہو اوراز قدا ورطاقت فدا دا در کھتے تھے۔ جوانی میں عیاست طبع رنگین مزاج اور جا بہت سے اگر جہ بڑسنے کھنے کا شوق کم تھا گر بجیب ترایں کہ اس زمانہ میں ان کو انگر نزی کرسے کا شوق موا اوراس قدر پڑھ کی کر تر تر مرکز لیتے تھے۔ فارسی مرمعمول لیات میں اور عربی سے ناوا قد تھے۔ ما سٹر دام جی زراس زمانہ میں عیسائی ہو گئے تھے۔ میں اور عربی سے ناوا قد تھے۔ ما سٹر دام جی زراس زمانہ میں عیسائی ہو گئے تھے۔

ان سررام جندراک مفرزخاندان کے رکن تھے بچوں کہ انفوں نے ابتدائی علوم کی آئی بیر مختراور مفید تحریر کی تقیس بہت برل فرنر تھے اور بہت ہندو کوں کو عیسائی بنا دیا یہ شاعر بھی تھے ایک متو آن کا (بھید فرخ برسفور آیندہ)

مرنا می اُن کے شاگر دم و گئے ۔ مرزا اگر چیب طباع اور زمیس مزاج تھے گر شعر گوئی وایک ف شعر صبیح می نہ پڑھ سکتے تھے ۔ فدر سے پہلے اگر زی کی تعلیم صرف بنگالیں رائج ہوئی تی پنجاب دو آب ' الجبونا نہ وسط مند و فیرہ صوبوں میں مندو کم اور سلمان کمتر انگر نزی داں دکھائی فیتے تھے ارتین و کر ری و فیر ما با در دوں نے انگر نزی تعلیم کے واسطے دارس اس غرض کے واسطے جاری کئے تھے کہ مندو پیگا فر" نینی کفار" اپنے برمنی ندمب کو چپور کر بامنی ندمب عدیوی ہنت یار کلیں گے اور گورنٹ نے مارس ہی نیت سے کھو ہے تھے کہ جدل کدائی انگل تعان گرا تھیت کے تھے اور درسی کتا میں صنیف کی تھیں جب میں مندو وں اور سلمانوں کے قدیم آدمی مالات کئے تھے اور درسی کتا میں صنیف کی تھیں جب میں مندو وں اور سلمانوں کے قدیم آدمی مالات ایسے کھے سے کہ طالب علموں کو لیے سلف سے نفرت ہوجا ہے اور دعوی یہ تھا کہ ہم اہل مندکو اونی صالت جبل سے نکال کراعلی مرتبہ تہذیب پر لانا جا ہتے ہیں ۔ غذر سے پہلے کل دفاتر مرکاری از وائسرائے تا اونی گلگر زبان فارسی میں جاری سے

ربنیانوش مفرگزشته عجد کویادی م

جب سے دل سے گئی وہ شوغ فرگن پنا دہبان دہتاہے سدا جاب لندن اپنا اس بی زماندیں ایک مقدر انگر فرمسلمان ہوگیا تا اور عم اپنا جان محرر کھاتھا ۔ ذکی اور نوش کلام شاعرتھا اس کا تفص آزاد تھا چنانچ کمیاہے سے

یاس کلکیتہ بھیجے گئے چو*ں کہ کلکت* میں ان امور کی بابت وشواریاں پیدا ہرکمیں انھوں نے اپنی طر ۔ سے رام رام موہن رائے کو نبطاب رامگی اسکلینڈ واز کیا اور خود اس کی نبسالت ایک بنگالن اولقا کولے کروایں آئے مگرزندگی نے وفانہ کی اور طلدانتقال کیا یہ ہویہ مرزا کے صن وجال پر عاشق ہوگئی اُد ہران کے والد احدان کی رفتارسے نا رہن ہوگئے ۔ یہ اماب ہوئے کہ یہ اس عورت کونے کونکل کھڑے ہوئے اور پنجاب ہیں ایک راج کے ہاں ملازم ہوئے چوں کہ قوی مکی دجیہ اورجبل تنصے راجه نے ان کو اپنی مصاحب خاص میں رکھا۔ یہ امر دیگر مصاحبین کوشاق گزرا اور راجسے موقع باکرع ض کیا کہ آپ کی مجبوب رندی مرزاکی طرف بہت راغب ہی۔ راج نے ایک شب ان کوخوب شراب بلائی اور رندی کو کم دیا که ان کے حجرے میں جائے مرز انتے میں چورتھے ۔ مرحفرانے کراس کی ناک کائے کواسطے کھڑے ہوگئے ، وہ زندی بھاگ بھی راحه بيسب تماشة خود دمكيه رباعقا لينع مصاحبين يربهبت خفا مردا اور مرزاكي تسرافت كامعترت ہوگیا ۔گرمرزاصبح کو راجہ کے یاس گئے اور کہا کہ خانہ آباد دولت زیادہ 'آپ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جوکوئی رئیں لینے مازم کے ساتھ نرکرا ہر حنید راج نے عذر معذرت کی مگریہ نوکری چھور کرلامور چلے گئے وہاں مسرمنری لارنس ماکم کل نجاب نے اُن کی شرافت ونجابت وس وجال وقد وقامت کی وجسے ان کو کو توال شہر مقرر کر دیا۔ چا مرحوم بیان کرتے تھے کیرمنری ایک وحتی مزاج گراد اے فرکض مصبی میں ازحد یا بند اور اسینے ماتحت عال کی رفتار کردار کا نگران تعاایک دودمرزا بازادیں ایک دوکان دارسے کسی امریہ برمرِصاب شغیر اورخدمت گاد ان بر عیری نگائے ہوئے تھا کہ سرمبری اُدھرسے بھی پر کا اُن کو دیکھ کر بھی ہے کو دیا اور

سله راج دام موہن دلئے انگریزی عربی فایسی اور لیٹے انہی علیم میں فاض منہر تھے اور لینے ہندو مبائیوں ہے واسط ایک نیاطابق ایجادکیا جس کو بریم سان کہتے ہیں و

کہا وَلَ نواب صاحب ہم تم برچھتری لگائے گا مزااکر کر آگے ہو گئے . مرمنری نے چھتری تھونیک كران كوكوشى برعاض بوف كاحكم ديا خلاصه اين كركوشي برهي أخول فع جواب تركى برتركى ديا -ان کی دلیری اورصاف گوئی پر سر ستزی نے بجائے سزاتنخواہ میں اصافہ کر دیا۔ ایک روز اور یر اتفاق مواکسی کار صروری کی وجسے سرمبری ان کولینے ساتھ مے گئے راست میں ایک حبيل ياياب واقع تھی سرمنری ہیں وقت کسی کار صروري کی بابت افہام وتفہيم کرر ہاتھامرزا نے اپنی فطری صاف گوئی کی وہر ہواں سے ختلاف *لیائے کیا ۔ لگی بیچے جعیل میں بی*ونج گئی تھی *کو مرمز* نے عصّد میں اکر اُن کو گاڑی سے اُتر جانے کا حکم دیا یہ بی یانی میں کو د ٹریسے اُن کی میر حرکت بھی مفیدم و نی اور فیروز لیور کے تھسیلدار مقرد موگئے بیاں انھوں نے مکٹوں کے مقابلے میں بڑی خرخوا میال کس اور جزل ایٹ زخی کومیدان جنگ سے اٹھالا کے ۔الغرض مرمبری ان کی اس قدر عاطر کرا تھاکدان کے بالا دست اگر زید حکام عی انے شک کرنے لگے بچام حوم بیان کرتے ہ*یں کہیں ہن زمانہ میں ہیں قدر رشوت خوار تھا کہ اٹھ اُسنے بھی نہ چو*ٹر تا تھا اور مبست<sup>ا</sup> کروسیم **ن**قد عبس جمع كرايات الكراوح واس دولت ك الى فاندان مين بنيايت س با مرتفا - سوك والدمروم اور پیویی صاحبہ مرحومہ اور کوئی دومراان سے نہ ملیا تھا۔ علاوہ اس وحب کے جواویر پیلیان کی كى ايك وجربب برى يەھىي كىكل خاندانى ھاكىرات ان كى مدولت خاندان سے كل كى تقىي اور بوج عدم تنبوت واتيلاف اسسنا دسر كارمين ضبط بهو كئى تقيس ينجاب مين انفول نے اپنا مزم تبل کیا اور دم تب یل بربان کرتے تھے کہ ایک شب اُتھوں نے خواب دیکھا کہ ایک چینکے میں ایک مرمریدہ رکھا ہواہے اور ان سے کمناہے کہ تم اہل مت علیہ مالسلام سے مجباتیکم

ك اس حبك بجاب مي ال محكار نامه ايك مفررمادس جهي بوك من مبركا ايك نسوس في فرار د ابندم رزاد والقدر مبك خاس و والقدر حبك كومي ويا بهر قاكر دزيد شروسفي مياست حرية آباد مي ال كو وقت سع و كيمة ا

پنجاب میں ایک نقیرنے ان کو ایک نقش دست غیب کا نجشا اور ان کا قول تھا کہ کل دیاوی کامیابی ان کو اس نقش کی بدولت حاصل ہوئی۔ تا زمانہ 'وفات پینقش وہ بیدنما ز ظرین کھھا کرتے ہے۔

مرزارآن ناگانی ایام ملازمت بنجاب میں ایک براصدمدان کو بہونجا اور وہ قام درخی دو جرح کی تقی سب غایب غلا ہوگئی۔ شرح اس اجال کی بیسے کہ ایک مرتبہ میرے والدمروم اور بھونی مرحومدان سے ملنے کے واسطے فیروز پور گئے ہوئے تھے کہ ایک روزمرزا تو اپنی کھری بی ستے اور والدمرحوم باہر دایوان خانہ میں مسائل ریاضیات مل کررہے تھے کہ ایک ہمایہ ایک جھوکری کو لایا اور کھا کہ آپ اس جھوکری کو رکھ لیئے میں باہر جاتا ہوں دو تین رؤ میں وابر آؤں گا اور کھا کی اور زنانہ میں بھجوا دیا۔ وہ شخص توجل دیا گا دوست ہم وہ اس می اور خان کی کو المدر زنانہ میں بھجوا دیا۔ وہ شخص توجل دیا گر وہ س کی دولت ہواس کی دولت ہوائی اور تو بی کھٹر کر موقع کا منتظم تھا اس نے مقدمہ بردہ فرقی ان بہونی اور جوم کہتے تھے کہ اس مقدمہ یا بیون کی کو اس قدر مطول ہوا کہ گل جی برخی خرج ہوگئی اور نو بت فاقہ کشی کی بہونی ۔ ڈپٹی کمٹر نے کو اس قدر طول ہوا کہ گل جی بونجی خرج ہوگئی اور نو بت فاقہ کشی کی بہونی ۔ ڈپٹی کمٹر نے وارنٹ گرفتاری حاری کہ دیا۔

جزل ایٹ کی اداد ایسی بدل کراوٹ کرای کرکے طمان میں افعال خیرال دات کو سفرکیت میں اور دن کو چھتے ہوئے جیٹرل ایسٹ کے پاس ہی وقت شب کو بہونے کہ وہ دات کا کھا فا کھا کرت اپنی وجر کے ہوئی وغیر پی رہا تھا ۔ مرزات کا دروازہ کو دم کا دیا اور اندر گس گئے میم ہجا ری تو ہائے کرکے بہوش ہوگئ جزل میں ایسا کا نہ دروازہ کو دم کا دیا اور اندر گس گئے میم ہجا ری تو ہائے کرکے بہوش ہوگئ جزل

له ينتش مراسدكا بواور والدف مجه بها يري الندى عما تو كفاكرة بول و دوالمقدرتك،

طینید نور اے کران کی طرف برصافلاعد این که بعدعان بھاین شاخت نام وفشان جزل ف كل حال سااور درنول ايك ايك طينيك كرواك كادى من جانب لامور روانه وے داست خیروعافیت سے گزالا ہور بیونے کر حزل سیدهاان کو سرمزی کے یاس کے گیا سرمبری بنی کیری میں تھا مردانے کہا بیاں مجھ کو دیس مکی ہے گی حبر ک نے کہا تم فوراً طینی اردینا میکه کروه تو خود مرتزی کے پاس گیا مرزاگاری میں دروازه برد متبیری فقورى ديركے بعد جنرل وايس ايا ور مرزاسے كها پوس سے مت در واور ميرے مايم عِلوسر مَنزى في بلاياب - الغرض مرمزى في سكايت كى كرمم ماك ياس كيون نهیں آیا جو ملمان گیا" اور تمام حال سن کر وارنٹ کی منسوخی کا حکم عاری کر دیا اورٹس کے صاحب مے محکمہ مندوست میں خدمت عطاکر دی بعدہ وہ ملک او دھ میں سرمبری کے ساته جِلَةً أَك - أيام عدر من طالور كح تصيلدار تص . باغيون في تصيل يرحمه كما تو انفول نے بھال جوال مردی خزانہ کو بھا کر حبر آل اوٹر ام کے پاس دوانہ کر دیا اور نود پا بیادہ میں بدل کر شکل جھتے ہوئے بلگام بہونے اہل بلگرام نے ان کو اپنے ال يوسسيده ركها-بيال مبيم كراتفون ف حكام الكرزي خطوكا بت شروع كردى ادر باغیوں کی حرکات وسکنات سے اطلاع دیتے سے پیر مرفح آیا د بھیے بھے بال له مررح ومملل جنون في الكستان ين مداع سي بادر الله كرفتاري كا واقر باين كما تفانمايت برشكل اورمد وضع شخص تصليكن قاطبية مي بينه معاهرين مي خاص احميا ز ر كھتے تھے۔ اعلى صرت است ماہ بنيم افض الدوار عفران مزل كے زائديں حدداً اوس رزيرت تے بدین بگال کے نفٹنٹ گور نر اور پھر بمبئی کے گور نر ہوئے۔ چوں کہ دادامرزا عباس بیگ مرحوم ہے کمال مبت بھی جھے انگلستان میں پنے بچوں سے زماید عوز ریکھتے تھے پار بینے سے رکن اور دربادی ملقہ

ين فاص الرركي تع ان كانتقال الفيام بي جوا ( فروا عدر حبل)

بھی ایک عجیب واقعہ ہوالینی نواب فرخ آباد کے اساب ضبط شدہ میں ایک تلوار کم ہوگئی ہم کا قبغہ اور میان کئی لاکھ کا گرال قبمت تھا چند انگریز جرسامان کی پڑال کرنے کو مقرر تھے اس میں سے ایک انگریز نے جس کا نام میں بھول گیا مرزاسے کہا کہ 'تم اس کا ذمہ اربہؓ مزانے فوراً طینچہ اس پر بھونک دیا گنگر ری صاحب نے بجمال میں مرزا کے ہاتھ پر ہاتھ اراگولی زمین پرگری میں نال کپڑکر کر کندی سے اس کا سر بھوڑ نے کو چلے انگریزوں نے ان کو کپڑلیا اور اس انگریز کو دو سرے کم و میں کردیا ۔

قائى مجلس تعلقة الان اودم فرخ آبا دسے يرسيما لورمي ويلى كلكر درم اول با موارث ش صدر وي مقرر موك اور ماكي لراكاول نعام مي أن كوعطا بركي كيفكوس حب ال كا قيام موا تو حيزل ال بسروجيك تزمني ميرطك ا ودهاور فها راجه مان شكمة فاكم جنك صدرالصدور تعلقه داران اوده تصان تينول كى رك سے كينگ كالج اورد كل تعليم كا و ميتيان تعلقه داران موسوم بروار ونشی ٹیشن قائم ہوا گر ٹراکام ان سے یہ ہوا کر علب تعلقہ داران اودھ قائم گی کی جس كے صدر وكر سى نتين مهارام ان سكر قائم حبّاك قرار بائے اور بابد دكھ ارتجن معتمانين كررو امزد ہوئے ۔جب مرزلنے وظیفدین مین الیا تولعد بابد دکھنا رنجن مینودسکرٹری بائے گئے یماں پر بھی ایک و اتعہ قابل تحریر گذر الینی کا بج قایم جوتے وقت تعلقہ داروں کا ایک جلسہ شورى منعقد مواحب كصدرتين غود كمشراوده اور مائب الصدر بهارام اورمعتمد مرزات اس مبسمی اندائی امورط جوک منجلدان کے اس امریکی بحث موئی که مدرسة قرار ماے یا كالج اورا بتدار بهد ما سرمقرر بو يارس ماراج كى رك باتفاق رام تحرصين مال وغيره تعلقه داران ماضري يدهى كدخري زائدا بتدامي امناسب بولددا بهد ماسر مقرركما ماسح حزل

بروا در مرزانے رائے نیسیل کی دی مهاراج نے برائے طنز کھا کہ کال مرزاصاحب آپ کے بخ اس پر پھتے ہیں اس واسط آپ نے یہ رائے دی ہی مرزاکواک پرتھی نامینے نے تے کایک جامدسے باہر موگئے اور جواب دیا کا اس وایک وهوتی بندسور با مكر اولنے والا تومعاملات تعلیم و تربت کوکمیا سمجھ مهاراجه اس مرتبہ کے آدمی سمے کہ عام تعلق داران وھ كيامندوكيامسلمان مهاراجه كي يوجاكرت تصته يه الفاظئن كردنگ ره كئے اور حبر آل برونخ الْمُرْزِي مِي بَرْشُدُد كَمَاكُهُ مِرْدا كيبٍ يورتُميرٌ ( ryour temper ) يعني ینے مزاح کو قا ہومیں رکھو ۔ یئن کرحضرت نے کل کا غذات جنرل سے سامنے چینک <sup>دئے</sup> اور یہ که کرکراپ دوسرامعتد بائیے کرسی برسے اُٹھ کھڑے ہوئے جلسہ درہم مرہم ہوگیا مرزاس می حالت فیظ و خضب می گروایس آسے اورامیرخال داروغه برغصت ا است ہوئے اندر کو تھی میں چلے گئے ۔ بیر کیڑے آمار ہی رہے تھے کرسا سنے سے جمارام کی سواری نمو دار ہوئی میں نے دوڑ کر حجا کو اطلاع دی وہ اس ہی طرح صرف کرتہ سینے بالبرطية أئ عجب طرح كى ملاقات بهو في مرزا تو نادم وشرمنده صورت سرحمكا كي سوك میٹھ سے مهارا جرایک دومنٹ کے بعد سبم کماں گویا ہوئے کہ مرزاصاحب میں ایک امر فاص کی بابت آپ کاشکر لیداکرنے کو آیا ہوں'' مرزانے کمار مماراج اب زیادہ آپ مجرکو ترمنده نه يحي مي اي عابل مزاج ساسي مينية آدى مول مجدس أح نهايت جابلا نه خطا سرز د ہوئی جس کی میں معانی ما گلتا ہوں " مهاراج نے ارشاد فرما یا " نہیں مرزا معاجب میسیم كها بول كرمي وقعي آب كاشكريه إداكيف آيا بهول بن واسط كمان تعلق دارول فعضورا ورماراج وغيره القاب فء كرمج كو الماستعاق واحب التعظيم بادياتهات آپ نے مجہ کو بیدادکیا" اور یہ کہ کر کہ "میں آپ سے تھے لماچا ہما ہوں اُد کھڑے ہے

مرزا بھی شرندہ کھڑے ہوگے اور مہاراج کے سینہ پر سرر کھ کر کہا کہ انچی شدشد برائے مُدا

اب آپ مجھ کوزیادہ خود میری انکوں میں حقیر نہ کیے اور میری گساخی معاف کیے اور
مجھ کو اپنا ایک اونی خدمت کا رسمجھے استے میں داخچ برحسین خاس بھٹو اکو او بابد کھنائن بھی آگئے معاملہ رفع دفع ہوا۔ مہا داجت مرزای تائیدست قانون تعلق دادان بڑی دھونم مالا سے جاری کرائے لینے نواسہ دو ہوا صاحب کو اپنا جانیس بنالیا اور اسی قانون کی روسے سے جاری کے انھ کو محروم کردیا

رامامیرین مان | یه دونون صاحبزادے میرے ہم کمت شل راجه امیرین خان تھے راجہ امیرین خان کا واقعہ می قال گزارش ہے۔ اُن کے والد راحبہ نواب علی حس ا واحد علی شاہ سے دربار میں بہت مقدرا درعلی نقی خاں وزیر کے نظر کر دہ خاص اوریگیات کے اِس صاحب رسوخ تصرغدرمیں ان کا انتقال ہوگیا درحاسے کوان پرمشبہ بناوت کا قائم موكليا تعاراني صاحبه محمود آباد اميرس غال كم سن يتم كوليني ساتف سيتا بورساح أميس ادرمرزا ك إتمي القد مع كرواايك مرزاصاحب المعيم كوآب اين فرزندى مي ليعباد محد ہوہ کی مدد کیمئے مرزانے راج کو آغوش میں ہے لیا اور رانی صاحبہ کی بڑی خاطردا<sup>ی</sup> كى مجه كورانى صاحب اليي طرح ماد ميس مي كمس تعامجهس يرده ندتها الغرض مرزاف بكمال كوسسس ان كاعلاقه حيرايا وررام مركاري وارد موسكة - اول مدرسيا إوري بعدهٔ بہارس اور اس کے بعد لکھنٹو تعلیم گاہ میں ہاسے ساتھ تعلیم باتے رہے را فی صاب ہمینہ مجہ کو محرم کے کونڈے اور ٹرے ٹرے مطل مبھاکر تی قبیں سیٹھ جئے ویال تعلق وارلبوال نے مال می مجدے کہ کر درانے جو سلوک را فی ما حب کے ساتھ کیا اُس کے کافذات ان کے پاس اب کے روج دیں - ان کے فرزند مہاراج سرم علی می فال بنے والدمرحوم سے زیادہ شہرت حاصل کی ہی۔

یاں پرایک قصہ دلچیپ می قابل باین ہوراجہ نواب علی خال کے کو کا گھور ومیان علی

کے گھرس ایک پروردہ لرکی نرگس نامی تی بقول میر سه

عثق ہے تازہ کار و تازہ خیال گھر کے کر نئر میریا

ہر مگہہ اُس کی ایک نئی ہے جال مذہ ہے گئی ہے جات

یه لرکی گورومیاں پرعاشق ہوگئی اور حب وہ اندر زنا نہیں آتے تھے یہ لڑکی لینے نرگس شہلا کو ان کے رضار گلزار پر نہ فقط دوختہ کیا کرتی بلکہ دورسے کھڑی رہ کراُن کی بلئیں لیا کرتی ۔ یا مراُن کی بی نی کو ناگوار ہوا اور خود گھور و میاں کو بھی شرم آتی تھی

اور یہ لڑ کی لینے جوش جنوں میں ان حرکات سے بازنہ آتی تھی اور تقبول موم علی میں م

وصالع تعاكمان سير مگر خيال وصال بي مي مزے اُرلتے ہوس کلتی حوساتھ ندازم نیمل

لینے شق کی بھراس اس طرح کالتی تھی یالا خرگھورو میاں نے نفقط کھرسے بلکہ محود آبادے باہر

نکال دیا وه سرسیم و پریشان بآه سرد و دل پُردرد اس شعر کے مطابق که م

سیرن مرک بھی ہا بی وی جھ رہے تیرا بھی دل کسی یہ فدا ہو خدا کرے

فراد کرتی ہو ئیسیتا برآئی جوں کہ ہاسے گرسے واقعت تی میری بڑی جی رہے۔
کے باہر کی ڈیوڑی برانی دھونی جائی ۔ وہ ماینہ قد سروازادش زلف پُر بیج خمید وہ کندم
دیک شک کی اسمین مین مین خون مفید ہوئے سرایشی سیاہ تا بھراب سانہ مش سنہرہ بن آبارید یہ ان کاسرا با محج کو یا دہے ۔ عمراس کی قیاسًا سترہ اٹھارہ برس کی ہوگی شنل اس کا پہتا كر من بجانب ديوار شيم اشك مار فغال برلب نام معشوق ورد زباب زدمطابق بي الوفراد كنا زهجرال برلب آمرها نوم ماك الاياليت شعرى دين القاك برحمية وصل توجوئيم لعل الله يجبعسنى وأباك كسال را مردل از ديده خيزد وقلبى كان قبل لهين بهواك زصرت با ورو ديوارگويم الايا ربع ملي بين سلماك

بهاسے بمال کے زنانہ ملازمین مامامغلانی وغیرہ ترس کھاکر بہلامیسلاکر گورد میال کا مصلے کرکہ وہ آرس کھاکر بہلامیسلاکر گورد میال کا مصلے کرکہ وہ آرہے ہیں کچر کھلا بلادیاکر تی تقسیل کھی گربیان دریدہ بزبان در دناک گوبایہ مسلم کوہ وسامان تو داد کا مار ا

جھ میں کی جاتی ہے ہی مال دوسال ہی پرگر رہے سے کا پکدو رہ آئی کے گور وہ مال میں کہ دیا کہ سرائی کے گور وہ مال میں کہ است کہ دیا کہ سرائی سے کہ دیا کہ سرائی میں کہ سے کہ دیا کہ سرائی ہور دوروں کی آخوش جسسی سرحارا بیٹن کر دہ ہوش بی گئی اور یہ کہ کر کہ کیا بیخبر سے ہی میں بندکلیں اور پر نہ کولیں شاید دوسرے روز نام گھور دمیاں برزبان انتقال کر گئی میں بندکلیں اور پر نہ کولیں شاید دوسرے بروز نام گھور دمیاں برزبان انتقال کر گئی میں میں میں میں میں میں میں ہوگئیا۔ دام میر نیا میں اور جہ کے برطنے والوں میں صرف سیدسالار غازی کو شہید کیا اور بہا دام ہو جو با مام بدا کیا جو جو سام سرائی ہو اور ای میں ہوئی ہو جو سے میں ہوئی ہو ہو ہو اصاحب وہ آئی میں انتقال کیا ان کی رائی مما حد نے بڑا نام بدا کیا۔ گر جو مام تعرب سے اور اُن کے شو ہرسے سے اس کا طال ان کو معلوم نہیں ۔ با فرکھ نام بورے کے دائی میں ایستان کی دست گرفتہ ہی ہی تہا ہی کا باعث ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کے دست گرفتہ ہی ہی تہا ہی کا باعث ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کی بات نین ہوئے کے دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کی بات نین ہوئے کے دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کی خورت گرفتہ ہی ہی اگر دست گرفتہ ہوئے۔ دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کی بات نین ہوئے کے دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کی بات نین ہوئے کے دنیا میں ایسا ہو گیا گرائی کی بات نین ہوئے کے دنیا میں ایسا ہوگیا گرائی کی بات نین ہوئی کی دنیا میں ایسا ہوگیا گرائی کی دست گردند ہی کی گردست گرفتہ ہوئی گرائی کرائی کرائ

کے پائی قاتی ہوگئے ہیں مثل شہورہ کہ کنی کر دریا میں ڈال نیق ہو کہ ایک خص نے آخمہ سے کہا کہ محمود تحقیق کو کالیاں نے رہا ہی ۔ آخمہ دیر تک سوخیارہ ابھر مراٹھا کر لولا کہ میں نے و محمود کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی بھروہ کیوں گالیاں دیتا ہے دخود میری ایک عزیزہ کیا کچھ بائی میرے ساتھ نہیں کر رہی ہو ایک دومیرے نمک حوام ملازین ہیں کے گروجی محکے میں موام نیسی کی نیتے ہو۔ افالله وافا الله واجعون)

رائج رسن اب صرف رآحة تحرصين خال تعلقدا رهبو الموسك عالات مخصر لكه كرانيا ميرا درتِ زندگی المّتا ہوں۔ راہ صاحب ُ دبلے سوکھے مبزہ رنگ میانہ قدسا دہ مزاج اس نوانہ کے مطابق تعلیم یافتہ تھے آیام غدرمی اکثر راجگان ہنو دوسلمان بادشاہ کی مکفیاری کی جم سے انگر زوں میں مقابلہ بر کھڑے ہو گئے تھے منجلہ ان کے یہ بی مع باپنے مازمین اور اہل قراب حبزل اورام كوروكف واسطعيش باغ مي صف ارا بوك اورد بوم كى ڑائی ہوئی ۔ رام رخوں میں ٹیور ارد گر د کیٹر القداد کشتگان مردوں میں بہیش ٹرے *ہے* ان کا قدیم فا دم وہ بمی سے پاک مجرف اُن کے پاس ٹرا ہوا تھا رام کوجب ہوش آیا توشب ا و متى اس كى روشنى مي معلوم جوا كرسب سائقى كام آئے اتنے ميں ال كا خادم بی ہوشیار ہوا شکل تمام رینگتے ہوئے ایک درخت کے سابیمیں درب باغ کے ایرر پونے دن کوچند لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں ہونچے اور ان کواٹھا لائے زندگی باتی تی بے گئے عدر کے بدر جزل برونے ان کو گرفتار کیا باہم واب ترکی برتر کی مئے راجسنے بحال جوال مردی کها کہ ہم برا دائے حقوق نک خواری فرض تھا۔ رُمیں اودھ کا نمک کا یا تعالیات اگرتھارا نک کھائیں گے تھاراساتھ دیں گے ۔جزل اُن کی جوال مری يرفرىغية ہوگيا اودبہت توى سفارش كريكے ان كوبرى كراديا . نيقل را مبصاحفي واپ كيے تقح

جس زما ندیں میں خود کالیج میں طالب علم تھا لکھنو بہت آباد تھا ، علا وہ تعلق دارات کے مہدنوابی اگر زندہ تھے اور نواب وزیرا و دھ کو چوں کہ جاعت سو داگران شرقی بہت ایسی اسٹ انڈیا کمینی نے خود مختاری کا لانچ نے کیشا بان دہی کا کمک حرام اور خطاب تاہ سے مخاطب بنا دیا تھا تاکہ بہدو شا ن ہیں طواکت الملوکی ہو اور کمینی کو اپنا کام کالنے کا موقع کے بہر سی خاطب بنا دیا تھا تاکہ بہدو شا نہزا دیاں وشا بہزادگان میں کھنٹو ہیں تھیم تھے بشہر کمال مرفہ حال تھے یہ امر شہور ہے کہ اس می صلحت سے بسی والد و اہل شہر کمال مرفہ حال تھے یہ امر شہور ہے کہ اس می صلحت سے بسی والد فراند و اہل شہر کمال مرفہ حال سے یہ امر شہور ہے کہ اس می صلحت سے بسی والد و لئے کہا ل مرفہ حال سے اور والیا با و شاہ دہای عطاکر ہے تو شرافت جواب دیا کہ یہ خطاب اگر مجھ کو میرے مالک اور آقا باوشاہ دہلی عطاکر ہے تو طاب تا ہو میں والیانِ وکن تواب یک بنر ہا کمنس سے اور والیانِ او دھ بر محسلی بن وامند کے گر تقول عوام ہے

نرفداہی ملانہ وصالِ منہ ادھرکے موئے نہادھ کے موئے کا دھرکے موئے۔ بادشاہت کی میافت نہ رکھتے تھے برش گورنمنٹ نے رعایائے او دھ سندگان فدا پررحم فراکر واحد علی شاہ کو کلکتہ علیا کہا اور ملک کا ہتطے م لینے مل تھ میں لے لیا۔ آٹالللہ وانا الیہ راجعون ۔

\_\_\_\_\_\_

ك بد فدر تعلق داران او ديه ممان اور مهدو دونون كوخاص قانون كي محت من الميني كا اختيار دواكميا .



حضرت غفران مكان مير محبوب عليخان أصفعاه سادس

## سفر*ح*درآبا د دکن

يس يهد تحرير حكامون كدرسه كي تعليم ودرس كما بول يرميرادل نبيل لك تعا محكو خودجرت يركيس ف انطوس كامتحان مدرج أول كيول كرايس كيا . برحال فرسط أرث كامتحاس 'اکامیاب رہا اورکا بج سے ایسا بردہ سشتہ خاطر ہوگیا کہ بار دوم امتحان دینے کے واسطے کسی ج دل ناچا اورفكردامن كيربون كرجيا مرحوم برانيا بار مذران چاسيئه واتفاقاً مجوي اورميري چی میں بے مزگی بھی بیدا ہو گئی اور میں نے کسی طرف تبلانٹس روز گا رنگل جانے **کا قصر**صمی کرلیا ۔ پرسین صاحب ملکامی نے میرے اس خیال کی تا بیکر کی ۔خلاصہ بیکر چیا مرحوم نے بھی نجكواجا زت عطافرا دى اوربالآ خرحميراً با ددكن كاستفر بوجو ه حيذ قراريا يا ياك وجبيقي كمه تاب بيرتراب على خال سالا رضاك مخياً را لملك وزير غطو ممالك مرراً الحرير سیرکنال کھنٹومیں بھی آئے تھے اور گورمزنے ہون نڈیا نے ان کی جمان داری بدرجهٔ رہوس خورمختاً ران عظام کی تھی کِل! میران صوبح!ت مہند کو حکم مدیر نچے گیا تھا کہ! ن کو ہمان مجھیں! ور رزیزن وقت مسٹرسا نگررس اس ی غرض ہے ہم کاب تھے۔لکھنویں یہ امیرا ودر حفرل ایل سرویی کوشی میں فروکش ہوئے کئی اُ مراے دربار دیمیداران فوج ظفر موج بھی ساتھ تھے۔ جزل بیروسن قلق داران اود مدا در اُ مرائے تنمرسے ہی ان کی لاقات کرائی من عمران کے مرزاعباس بیک میرے عمزر کوار مردم می تھے۔ مرزا کی وجابہت وزیر ہاتہ برکواس قدر كِسنداً كَيُ كُوانِي رياست ميل الازمت كابيام ديا عرزا چور كونفط بقال حواج وزيامينغني ف

له داقم کے چیرٹے بھائی مزانیا ض بگیص حم کوچ پا مزاعباس کھنے اپنا تنبنی کرایا تھا ا مدا زروے قوا مدتعلقلاری اق بڑا گاؤں کا دیکراہل خانمان کے حقیق کے ساتھ امنیں کو اپنا وارٹ گروانا تھا ۱۱

آ زاد مزاج تے بہت تدبیب کے ساتھ انھار کیا اور کماکدیں ایک لائن ذی عم فوجوان آ دمی آپ کو دوں کا جنا بخرید میں فکرای کو دوسرے روز زم اینے خطر کے ان کی خدست میں مبیدیا۔ نواب کر ان كيفيالات بينمائ اورتين موروبيهالى شامره ريانيها باس الازم ركفنا جا إلى كروركم تيسم رويدىين دُيْرُه سوكا بجسها وردُيْرُه سوميا هروم دفتر لكونوا أمْرسه دياكرية تمه سيرساسب انكاركرديا - راجاميرين خاس تعلقدا رمحموراً بأد نفي فواب ذي شان كي بهت أو موككت كي ورجحافرا نے صرف چندفوان نتیج منرمندی رکا بداران مکمنو مجوادیئے۔اس طرح مجا صاحب مرحوم اور نواب مغمغه رمیں را ه ورسم اتحا د قائم مرکئری تھی؛ دوسری دجه یہ بروئی کد میرسے تقیمی بحویی را دھا<sup>نی</sup> مرزا علام فحرالدين خاس بن فواب على تشبط على بن فواب آلمي خبش خال أتخلص مبعروف بى انْ عم زرگوار حدراً با دوکن مین خدست تحصیلداری سراور شانط در برمقرر بوی سف اس اندان كى كايت عجيب وغرب اورمصداق فاعتدروا ياا ولى الا بصار بي - نواب المي بشرخال و نواب احرنخبن فال ملازم دربار ربایت الوریقے ان کے حن کارگرزاری کے باعث رہا الورس جاكيلوا روقرب التي مزارروبيي الانكى اوراس بي قدر ماكر فروز بورجمركا بسفارش صاحبان الكرز دربارشابى سے عطاموئى تتى - نواب اللي خبن خاص مووف صوفى مشرب درولیش مسلک ور تارک الدنیا تھے سیکر وں مریدین شب وروز ان کی دیور حمی پس رہتے تے اور مرمر در کو کھا ا کیڑا اور نقد مرکار نواب سے ملاکریا تھا۔ علاوہ اس کے مام طور برروزا دانگر بھی جاری تھامخس ساع روز دھوم سے ہوا کرتی متی خود مبی شاعر ستے یہ

سله برادرزا ده داب صاحب لوبار و- نواب اتی نجشش خان عروف اداب صاحب یم بیا کی تیے۔ درویش صفتال<sup>ی</sup> گزشنشین بزدگ شیصان کی صاحب زادی مرزا اوٹیٹر فاآب سے منسوب خیس افواپ ف**یام فرا**لدین خاب دا تھ ہے۔ بچربی زاد بھائی اوزخسر تنے 11

شعران کامجکوماد ہی ۔

اضعینی میں می کم ہودیں گے لمری ہمسے سبرہ زگوں سے چینا کرتی ہوگھری ہمسے

رایت کی مندنواب احرخش کوهاس موئی مگروه اینے بھائی کی خدمت میں رہتے تھے ا در کل خراجات ایک کمال کشاده دل کے ساتھ اداری کریتے تھے۔ نواب کے فرزندنوا ب ای شات سرد مفرکے واسطے باہر کل گئے تھے اور ایک عرصة تک حیدر آباد دکن میں نواب امیر کبر مے ہاں ہمان رہے ان ہی کی مفارش سے دار وغد محقیم فاں نواب میرکبریکے ہاں الازم ہوئے اوروہ رسوخ حاص کیا کہ ان کے ہال کے مدارا لمهام مقرر ہوئے 'ا ورضا نی اور بہا دری کے خطاب سيفقخر ہوئے۔ان کا بٹیا حمرہ علی خال مجبہ سے بھی بہت مجبت کر اتھا جمرہ علی خال کی بیُ کے ساتھ نواب اقبال الدولہ فرزندخر و نواب رشیدالدین خاں و قارالا مراکا نکل ہوا۔ اُن کے بلن سے ایک حب زا دہ نواب ولی الدین خاب پیدا ہوئے ۔ ان صاحب زا دہ کی تعلیم <u>کے وس</u>طے یں نے اپنے لڑکوں کے اُستاد مولوی ہواہت انتھ مرحوم کو مقرر کرایا تھا جوان کے ساتھ انگستان می محمئے تھے۔ بیصاب زادہ مجی*ت احمیر شربین*یں طنے کوا*ئے تھے*۔ الغرض ظانمان نوباً روسے ہارے د ورکشتے ہوئے یعنی میویی ا مانی خانم کا محلے نوا ب مانخ شخا<del>ن ہ</del>ا گرزن وشوبرس بهیشهٔ اا تفاتی ربی ا ور دا دا مرزا نوشه کا نکل دخر نواب اکبی شاک سیمور

ک دوی اوجو دایت الدما پری س تف ان کے والدسلان ہوئے نے دوانا عربی فارسی اوراگرزی میں عمدہ ان اوراگرزی میں عمدہ ان کا در ان اوراگرزی میں عمدہ ان کا در ان ان کی تعبید و بیاری اوراگرزی میں جاری اورائی کے در اورائی کے مقروعے احاطیس قریب مستعد بیرہ مرفون ہیں۔ آن کی قبید مربی میں نے ام خوجو کندہ کرایا ہے والعدد جبگ

کین میں جب میں اپنی والدہ مرحمہ کے ساتھ ان کے ہاں جایا کرتا تھا قودادی جو کو ایک دوئی ویکرنی تیں عجیب بات میری کدان دونوں میاں بی بی میں بھی ہمیشہ ان بُن رہی ۔ بیدیاں ہی خاندان کی نمایت معذب و شاکسته کر کمال درجہ مغرور و شکر تھیں گرم داس عالی دود مان کے کہ درجہ اجاب برست خوش رفتار و خوش گفتار کمینہ پرورت یے جانچہ ہم ہائنس نواب لوہار و حال رفینی نواب معرام برالدین ) اپنے خاندان کے بہت اپنا مخردیں ۔ فیروز بورجم کا بوان فیضہ سے کمالاس کی بھی عجیب حکایت ہو۔ فریز رصاحب کلکتہ سے در بڑن ہوکر دہی ہیں کے قبضہ سے کمالاس کی بھی عجیب حکایت ہی۔ فریز رصاحب کلکتہ سے در بڑن ہوکر دہی میں کے آدمی زندہ دل عیاش طبع سے پہلے انھوں نے ایک خوب صورت میواتن کورکھا۔ اس کی بیت اس زانہ میں شہورتھا اس کا مصرعہ بہتھا ہے۔

ڈمرکلکتہ سے جلافری یا نجوں پرینائے رب جانے پانچوں پرینا کے گراکی مصرعہ اور بھی یا در در گیا ہے گراکی مصرعہ اور بھی یا درہ گیا ہے پٹر عمی کا بیٹینا چیوڑ میری سے شرن کرسی کا بیٹینا سب کے اس سے بعد شہور بچکوفریز رنے **نواب شمسرالڈین جاں** کی بہن جہال گیرا نامی کوکسیں

مله جزل ہاروی اس واقد کی سبت کھتے ہیں کو فریرصا دب نے نواب صاحب کے سامنے اُن کی بین کا نام
یہ اُن اور یہ نواب صاحب کے بے بعث ہشتاں ہوا۔ فریرصا حب کے قاتن کا نام کریم خاں معروت
یہ "ہر ارو" تھا۔ بٹنہ نواب شمس الدین خاس پر ہجا اور مقدمہ ہیں جرم قتل ان پر ثابت ہوا۔ اور الرائد ہوا اور مقدمہ ہیں جرم قتل ان پر ثابت ہوا۔ اور الرائد ہوا اور مقدمہ ہیں جرم قتل ان پر ثابت ہوا۔ اور الرائد ہوا اور مقدمہ ہیں کے وقت وہ کو ہے او تارد کے قریب تھا
نواب نے اُس روز بھے بزرگ کا نمایت ملعن باس بینا تھا گر بھائی کے وقت وہ کو ہے او تارد کے گئے تھے
ونسنٹ ہمتی ابنی کی ہوں میں میں میں توروز ہوں کا کھری طرف ہوگی۔ اس حالت یں ان کا
یہ واقد بان کرتے ہیں کو زین پرجس وقت کا مش مربی توروز ہوگی اور کا کھری طرف ہوگی۔ اس حالت یں ان کا

دکیریا۔ نواب کوجب یخبر بہونچی تو لینے ایک جاں شار کے فردید فریزر کوفتل کرا و یا صاحبال کاریز نواب کو بجکمت گرفتار کر کے بچانسی دے دی اور فیروز بور جعر کا منبط کرلیا رکھتے ہیں سالدیں خاکسی کم نسب عورت یا طوائف کے بطن سے تھے مرزا واقع مشہورت عرکی نبست بھی کہا جا کو دہ انھیں نوابشمس الدین خال کے بیٹے تھے مرزا واقع کی ایک اور بہر کہسی انگریزوارش نامی سے تھی اس کا نام نواب بھی تھا اور وہ بہت تعلیم یا فقہ اور تکمیلہ اور جمیلہ تھی اس کا ایک شوم بجکر اید ہے ہے

چلے ا<sup>و</sup> جلری سے دیکھے گا کو ن

مرا دن ہے برترشب تا رہے

ین کی بخت نهایت مابده زاہرہ تھی ایک بڑنے فری علم دروین سے بور ما اجمیر شرف میں نکام کیا تھا۔

آرم برسرطلب وجسوم یقی کرجزل بروجهار در مربّی تصوه فالج میں مبتلا ہوکہ
ان وطن انگلت ان چلے گئے تصے الیا ہول غزیزہ کا اب کماں آتا ہی والت مرض یا
والونے مانفت کی تھی کہ کوئی ان کے پاس نہ جانے ہائے الی لیکڑے ایک فاقد اُلے موقع پاکراس کے کمرے کے آتش وال میں جب درجہ ورجب جزل بالا تنا اپنے کمرٹ کے
موقع پاکراس کے کمرے کے آتش وال میں جب درجہ وردونوں ایک ووسے کو وکھی کڑو ہوئے ۔ یہ آتش وال سنے کل کو آس کے پاس مہو پنے اور دونوں ایک ووسے کو دکھی کڑو ہوئے ہیں موابع نی میں جب کا بج سے گھر آیا تو ایک بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی ہوئی میں دب ہوئی تھی اس کے سوال بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی بنا کر جوام کھا آپ کو سے گھر آیا تو ایک بریمن مفلوک الحال دروا زہ پر کھڑا ہوا تھا پوئی کئیں نوئری کوئی بایش بنا کر جوام کھا آپ کوئی کیس نوئری کرے ابنی تو جوان تندرست ہو اس نے جوائد کرکما میاں زوا بھڑجا و اور ا بنا

مالاس الرائد المائد ال

تب بحومي يادا يان كى حكايت عجيب بي بياً ونا وكيس مقررت اليسط شهور مرمواش وزد قراب بخس والاخ بسيار كرفة ركر كان كاسات مين كياكيا أعوب فاس كوبورى قافرنى سزا كا حكم لكمد الس قيدى في يكماكريس قوجيل خانديس ندر مور كاتم ايني ناك بجار يولم يه برماش ميذ باركسي حالا كرسي حبل خاله سي بعال حالة ويجماحب بر بهت خوف طاري موا اورا پا تبادله وسط مهندین کرالیا -الغرض بعد حرف و کایات بین نے وجہ مفرا در قصد مرور الدو بيان كيا - ديني صاحب نے كها تم بيس سے بيدھ جا الاجاؤ سرور بهو يخ جا و سر چراس کو کلم دیا کدایک گاٹری فوراً مرزاصاحب کے پاس میونیا دو۔میرے سامنے کی وکا . یں ایک اور زرگا رفروکش تھے ام ان کا مرزا عبدالرحیم بیگ تھا۔ مغید تیکا وا**رد می** ایز البا قد گذم دنگ بیٹے شار بارہے تنے وہ می مجے سے سانے آئے۔ بعد الات رہی مجے سے کماکم وكيئ كيا اتفاق بوآپ بمي مغل ميں مي مغل آپ مي سربور جارہے ہيں اورميرا منر مقصور بی دی بو محد کوشی ایک گاٹری منگوا دیجئے قرفوب گزرے کی جو س بیٹس کے دوانے دیے الغض كار ى منكادى كئى اورىم دونول بمسفر و ممصفير بوگے أبر موسم كرمى كا تعامى يا ج مينه تعار قاب كي تين ناقابل رو اشت عي اي دهوال زبين الله ولا كي وتعالما دوركيا پاس كى چزيمي أس دهوئي كى ديوارسے نظرة آتى تى - يو قرار يا يك رات كوسفراور دن كوقيام كيا جائے مرزاصاحب كے إس ايك بندوق تنى اوراكي جوان بنيا با بوام مركاتيا بت سی اُرنگیاں گاڑی میں جراس اور مغرب کے وقت پالک واڑی سے روانہ ہو گئے۔ گفانسی فاسنے ایک کلماٹری مول سے لی تمی اس بیں ایک ڈیڈا لگا لیا تھا یہ سامان جنگ

کے بالدیثاءے تغیبا پیرس کے صلع مادل آباد کی ایکھیس ہے۔

میرے باغ تقا۔ پانی بھی نماز عصر پڑھ کر سوار ہوئے اور دن کو نوا دس بھی مناسب و سایدا مقام دیمی کر اُنزیز تے۔ دن بھرجا ورسے اور لینگ کی دریاں گاٹری کے کروں پیٹ کرا رام لینے اسى طرح ايك مقام موسوم بر مينيكن كالطبي بربه وني صبح كوما ربح تصرائح واربائ كم بیاں آ تربڑنے ۔ایک درخت کے ما یہ کے پنیج قیام کیا اور گھانسی فاں اوٹا ہے کروضو کے واسط بنى يين كيا جيسات فك كم أفتاب بدوركيا يا في كم انتظار مين ما زقضا بوي کا توخال وٹانے کرآیا تام قصے میں کوئس سو کھے ہوئے تھے جی کہ نری کے جمرے بھی خشك ميرك توبيوش ولمكرك اس وقت مرزاعبدالرحم بوسك كفلطي بوكى اب نود ركوس يانى هے الله من توسر گوں بوا وہ ایناب تدا کھالائے اور ایک مرتبہ تصنیف خور محکونانے لگے۔ ت ربیده بزرگ وی تصاس بریس فی منفض بوکرکماکدیک وقت مرشیخوانی کا ہے۔ أتفول في الما وياتم توكم سن جان سردو كرم زمانه نا ديده مو زراسي صيبت ير كعراك ـ چفم أبسيارا ين خواب بريشيال ديره است

يركم كربت توالگ ركه ديا اورغالب كأشور پر هكر طالب شرح بهوئ شعريه بوسه منا ترااگرنسي أسسال توسل ب

د شوارتو ہیں ہے کہ د شوارمبی نیس ر سر سر کر سر

یں نے باکراہ تام ان کی بزرگی کا لحاظ کر کے معنی بیان کرنے شرع کر دیئے۔ اُوھ اکی جوان اُدمی دھوتی باندھے مرف ایک کرتہ پہنے درخت کی شاخ کرائے ہوئے بغور معنی سن رہاتھا۔اس وقت تک توکیخیاں نہ تھا جب وہ آگے بڑھے اور دری پر میٹیے کی

ک فامنی پٹر اورث مے ریں کے رستہ برواقع ہے۔ بالارشاء مے بعد اب یقسبدر اور آ باد ہے۔ گرناں متعدد س

ا جازت انگی تو میں بھاکہ کوئی بیڈٹ یا کالیت تہ ہونگے۔ وہ دری پر مجھے گئے اور ایک شعر نات کے بڑھ کر تشریح کے طالب ہوئے محکونہ ایت حیرت ہوئی گرمیں نے منی بیان کرنے نروع كردئ عبدالرحم مبك حكے سے أنظر الك طرف كي اوروياں سے اكرمرے كان ين كماكه بيهاب كے لحقبيلدار بين بعد هُ ان سے كما كم تحصيلدار صاحب بيانو جوان مسافر مزاا سدالله خالب کے بوتے ہی تجھیلدا رصاحب کھڑے ہوگئے اور کما میں بزر بعد رس ورسائل ان كاشا گرد بول ا ورخوب د بوج كرمجست مكل ما وركما چلئه ميسلم دروازه میرے مکان کا ہی صرف چند قدم کا فاصل ہے۔ یں نے مرحند عذر معذرت کی مگر كيا انت تعا دريم مى صرف بفام وزروزرت كرتے بوئے ختى سے ان كے ساتو بولے تحصیلا رصاحب فی بست نفیس عوت کی جب کھانے سے فارغ ہوئے یا تدوھوتے و ایک مردہ بجتید کئی کے ساتھ میرے مُنومیں جلاگیا میں نے جو کل حلدی سے با مرحین کی توسب واس باخة بوكرميري طون بليص اورتصيلوا رصاحب كي حالت قابل بيان نبير - الغرض بعة وقت ايك جيولاً كفرا بان كاميري كالري مي ركوا ديا اوركماكه بي افي بجيل كاحق کاٹ کرآپ کو دتیا ہوں۔ بوق استعنیا رمعلوم ہوا کہ گرمیوں میں ہیاں ہانی بہت ہے مسلمانو کے واسطے اور کہا رہند دول کے لئے مرمغتہ دورسے لاکر مرجاتے ہیں اکر سات الدرونہ كفايت كرمي بالخبيج بعد فازعص ماس نحوس مقام مسدروا ندموك اوركوشش يرى رُشاشبكسي أين كے مقام ك بيوني المائي -

ایک اوروا قدم مفحک اس مفرا قابل بیان بومرزا صاحب اوران کا فرزند باومرو بندوق اور سنعامے رہتے تھے اور گھانسی فال کا الی سے ہوئے آگے آگے جاتا تھا راست حجل میں تعاجبہ جبہ جا الیاں گئی ہوئی تیس بعزب کا وقت آگیا تمام زاصاحب آ

كميت بين جا المكي بيھے لوالے كربرائ مفع اجت كئے او حكم دياكة او اليي بم لوگ آكے مْرْمِين - تعورُى ويرىبد مرزا صاحب نصف جم اسفل كُلَّا بودا زار نبد كرات عا كے يط أتقين قريبا كرفرز ذكوا وازدى كهاب المعول كيا دكيراي دومراوا الاسم سب تعجب بين رہے كھي كيامنا مليج اور ابولو شف كي لاكشس بي كيا مرزا صاحب نے ارشا وزيا كمين بيتيا بواتعا ايك شے سياه زنگ ميرے سلمنے دكھائى دى بين اس كوارنا أيلامجھاادر منكے سے اس كو اچكايا وہ فن كر كركھ اسوكيا اور ميں وہاں سے بصاكا كچھ دورتك وہ مير يتعج بمي آيا مكرضان بجاويا استغيس الولوثاك كروالس آيا اوركهاكه باواجان وهميت میں اُرنا أیابی تعاماس پر باوانے ایک تھٹراس کورسبدکی اور کہا کہ تو جھک جھٹلا تاہے۔ الغرض وبالسية مح برسع جانرني دات مي كري كياب مرزاصا حب في حكوديا كر كار يا ر روكوا ورجع سه كماكراً ب بمي كيراً وازسنت بين بين في جوغوركيا توواقعي ايك وازمنن گفنٹوں کے سموع ہوئی۔مرزا صاحب خود تو بندوق ہے کر گاڑیوں کے پیچیے برائے حفا کھڑے ہوئے اور بیٹے کوئیدھے ہاتھ پرمع نلوار قائم کیا ۱ ورگھانسی خاں کومع کلہاڑی گاڑلو ے آگے کو اکرا ایک میں تنارہ کیا مجھ سے کماکہ آپ بائی ہاتھ پر کوٹے ہوجے جس وقت ڈاکوروبرواین جوکواواز دیجئے اتنے میں وہ آواز قریب ہی آگئی سب سے سامیری بھاہ بڑی میں نے و کھاکہ ایک گنوار برہنجم ایک اکولی کندھے پررکھے ہوئے اور اُس یہ كي بوجونكا بوابحالما چلاآ أبى اس كى كولى بست يدكو كرو بنرس بوئ ته . مخكواس وقت بنسي آكئي اورآ وا زوى كرمزاصا حب داكرآن بيونجي مرزاصا حب كلم إكر بوا كمال كس طرف والغرض نهايت شرمنده بوائد رفة رفة بدل مزل كسي قدر متمرلی زین اور گھنے جگل میں داخل ہوئے۔ مراصاحب دلیل را ہ تھے رہے۔ یہ جھے

ب<sub>یں رو</sub>یہ قرض انکے کہ سرتور مہونچ کرا داکردیئے جائی*ں گئے* اور رائے بیر قرار **با**ئی کہ ایسے گھنے جھُل مِن شب کاسفرنا جائز ہو ایک گاؤں کے بامبرب کا نام میں بعول گیا درخت کے پنیچے فروکش وكُ رستاك كان كے بعث غفلت سے أنكه لگ كي صبح كوج ميں نما زكے واسطے أثما تو ديما کەرزا صاحب مع گاڑی غائب لگیانسی خا**ں کو بہت غضر**آ یا اور کما کہ ابھی **بہت دور ن**ڈ گئے ہ<del>و مج</del>م یں کولا ، ہوں گراس نیال سے کربر دس اور سافرت اور گھنا حکن ہی میں فیے اس **کو زعانے دیا** ا دراب اس فکرس بھیا کہ کد هر حاؤل اورکس سے راستہ دریا نت کروں اتنے میں ایم نوجوا سفيد ديش نيابي وضع وہاں آئے اور مجلو د كيكر ستفسرا حوال ہوئے وہ اس مقام کے ڈاکھر تھے ا در جست كماكم م توجى مي رياع بوئے ميں دنيا كا حال معلوم نيس بوتا كاب ما زه وارديس يتن يركه خبار ريص موسك كياكوني جهاز جاج كاسمند مين دوب كيا ميرے والدين ج كو كَ بوك بين اس واسط مترد و بول بين في كما كم الرايسا وا قد بهومًا تو محكو ضروراً مكا على موات اس کے بعد اُ فوں نے کہاکہ آپ فلط رہستہ پر کبوں آئے جا آرا تو میں سے مشرق کی طرف بت دُوري آپ كوالما جا أيرك كا اورس في توسر توركا نام سي نيس منا كرال مره يفك يال عيند كفن كف عديري وال أب كوتيا لك جائد كان فال ف كما كم كم كواك برعاش نے دھوکا دیا او اس تقام پر بونجا کر مع بیس رویدکسی طرف بھاگ کیا ۔ واکٹر کو ماری بجاريً يافسوس يا وركماكر بگارين كلوا ديا بول آب مرحد فلئ مين وافل موجلي وا سزل تصود كابتالك باك كالغرض ايك وهيراً فول في ميرك ساقة كرديا اوركماكم أكم گاوُل ير مدو دوسرا دهيرك آئ كا-اس طرح آب سرهديد بيوج جايس ك بچو وميرول كو وے دیا کڑا۔ اب وہاں سے روانہ ہوئے دو ہر کوالک گاؤں میں بھونیے اور ڈھیر سف گاؤں سے دایس اکر کیا کہ صاحب اب کو قرال بھار دینے سے ان کار کرتا ہے۔ میں از مدر شاہما

ا ورائس ڈھیرے کہاکہ بیاں کا کو توال کو ن ہے۔ اُس نے کماکہ وہ بیاں کے ڈھیڑوں کا جمدار ہِ اس يركانسى فال نے كما يس اس كو كرشے لآما جول آب اس دُھير كو الهي مذجانے فيريح ال چنانچه نی محقیقت گمانسی خان ایک ڈومیٹر ننگ دھٹرنگ کو نگیڑلایا اور مجیسے کہا کہ اگر آپ حکم ويح تومل س كوتحفيلا رصاحب كي إس لے جاتا ہوں وہ يماں سے قرب جميد زن ہن ین کرکوتوال صاحب پریشان ہوئے ا درکہا کرمیں ڈھیٹر دیتا ہوں بیاں سے ڈیٹرھ دو کوئ برسرحد ہے گرا کھ آنے اس کے واسطے اورایک روبی<sub>ر</sub>اینے واسطے لوں گا۔ گھانسی خاں نے ایک دعول اس کے نگائی اورکھا کہ ا بے تحصیلدا رصاحب کے د وست سے بیر کرا یہ کر رہا گریں نے کہا کہ اچھا ڈھیرد میرے تحکو ا دراس کو دونوں کو انعام دوں گا عصر کے وقت وردا ندى يرسونيا يرترى بإيب تمياس كميار بوكر مغلني بيرداض بو كي سامني ایک گاؤں تھا وہاں میونیچے توبہت سے گاؤں والے میرے گرد حمع ہو گئے۔اس وحتی ايك شخص مفيديوش درازقامت ٔ ساولا زنگ کربسته ٔ دستاربسر شمينه بکف وهال برشت طبنچەومىن قبض دركئاروغىرە دركم بارە ئىھا نبا ہوا مىرىي ياس با بعد پتنفسارەالات اس نے میری بڑی فاطرک اور کماکہ سربورٹا نڈور بیاں سے جار یانچ منزل ہے اور چار ہائی دغیرہ صروری چیزی اس نے حا هنر کردیں دواس گا وُں کا ٹیمکہ دار تھا اور نتح خا اس کا نام تھا۔ گھانسی خارست ام کی تیا ری میں مصروف ہوا میں فتح خارے باتیں کرارا اس کے بیان سے معلوم ہواکر سالا رجنگ کا رعب عکومت اس کور دہ ا وراس حالی مرجی قَامُ ہِ اورمعلوم ہوا کدرہ سنتہ نہایت خطرناک اور دستوارگزار ہر گوقر ّا ق اور را ہ زن کا اب فطرنیں رہا گرمردم خوار شیرات فل یں کبڑت یں کیایں ساٹھ قدم پرسافرین کے ہوشار رہنے کے واسطے با گھورے بنا دئے ہیں گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اعاریا۔

نتى ناں نے كھاچەمنگا دى اور بىگار ساتھ كرديا ـ راستەيىن مجكو توگيد ژممى يە د كھا ئى ديا بالا خر راجورا بونے بیاں براس گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اکارکیا میں بہت زیادہ برشیان بواكنى رياست نى حكومت كويا نى دنيا نيا دار نيا بانى كمناحكل اشجار سربفلك كينده بالهم اس قدر حبیبیده که دهوپ زمین تک نمیس مهونحیتی ا ورموذی اور فیرموذی مرقسم کے جانورو<sup>ں</sup> ے بھرا ہوا کو ئی متبار مایں نہیں - را جورا مغلنی کی تھییں اورصدر مقام تھا بیں نے نفیر کر ہے یے اور زرق برق بن کر تحصیلدار کی ملاقات کوگیا ۔ و ہاں ایک جیراسی نے وہمکاویا کہ سرکام آرام خاص میں میں دومتین ہے بار ما ہی ہوگی میں وہاںسے پریشان ترو**ایس ہ**وا۔ ہنوز ينه قدم طا تعاكد كئى سبايى وردى پينے بوتے دكائى ديئے دريانت معلوم مواكه ير كوتوالى باوراين صاحب كى كجرى ہي مين نے بهان قسمت آزمائى كا قصد كيا اور ايك با ہی سے کما کدامین صاحب کو اطلاع کروکہ ایک مسافر سلنے کو آیا ہے۔ امین صاحب نے کیری میں آنے کی اجازت دی جوں ہی میں ان کے سامنے گیا امین صاحب دوڑ کر مرب گُلِحِیٹ گئے اورکہا اس کوردہ میں آپ کیوں کرائے بیں جیرت میں تھا کہ یہ کون بزرگ میں الربطا ہرس می بہت تیاک سے ملا گویا میں نے می پیچان لیا۔ امین صاحب نے وعوبت کا سامان مهیاکیاا دربایم حرث و حکایات مین شغول موٹے معلوم ہواکہ بیرمرزا و لی میک سے کے مرا دل بیگ و تعورخاں صاحب واجدعلی شاہ کے مقربن میں سے تعے بعد عذر صدر آبا دی<mark>ھیے گئے تھے مرزا ولی بگ</mark> كوتوال شهرهرمويئ نغايت دليرمردار تنفيحتي كرءوبول اورميثنا فؤن بريحى انيا رعب جا وماتقا وتتورخا صاحب ينسو روبه ابوار رشفب دیوانی ریسرزانهوائ امیرانه لمیع امیرزا دے تقعی پانسوروبیها بروآران کا پایج روز کاخیرهٔ مروقت وزارت بناه سےطالب امداد رہتے تھے اور وزارت بنا وہی بوجہ ان کے عالی خاندان اورا علی مرتبہ ہوئے ا ما دیں دریغ مذکرتے تھے۔ حافظ قرآن مجیدا ورنمایت با بندصوم صلاۃ شب زنرہ دارتھے ان کے مکان پر پردسی <sup>حما</sup> نوں کا بچوم رہما تھا اورجب روبیہ نہ رہما تھا توالی چا درجھیا کراس پہ جینے چنوں کا ڈھیرلگا دیتے تھے آور نورم مانول كيسيا برلياكرة تق ميرك رشة دارت اورجد يرمران تع »

حقیقی بقیعے مزلاا حربائی ہی اوراکٹر ہم سے مکھنویں لینے آیا کرتے تھے۔ایک روزا رام سے تیا م کیا دوسرے روز وہاں سے روانہ ہوئے۔ امین صاحب نے دوکو توالی کے جوان ساتھ كرديئة قطع راہ كرتے ہوئے سركور يہو نيچے "كا بھا كى سے ملے ان كوا زودمجب ہوا كەبر کیوں کرصیح سالم سرتور بہونجا ا درمیری جرائت کے بہت معترف ہوئے۔ وہاں میں نے تام موتم گرها وبارسشن خم کیا بعدهٔ اِ دهریں نے حیدر آبا دجانے کی تیاری کی اُ دهروہ رخصت ہے کرد ہی جانے کے واسطے متعد ہوئے ۔ سرور ایک نمایت مخصر قصبہ کو اواس گھنے جاگئے بيج بين واقع بي جونيرلون مميُّون بين توم كُون (آ) دين . ننگ منگ بيا ، زنگ ايانگوڻ ا درا یک پٹرا سررنٹیا ہوا۔ ورتوں میں ایک کیٹرا حیا تیوں سے سیدھے کندھے سے لے کر بائیر مغبل سنے کل کر پیچھے بندھا ہوا یہ ان کی بیشاک مردوں کانفتٹہ تر کمان سے ہمی<sup>شا</sup> بہ عورتمن بجزایں کہ نهایت سیاہ حکمتا رنگ ہونیقشہ نهایت خوب صورت اور مرکے بال بهت دانز۔ اس قصیر سایک گرو حی الگے زمانے کی اب کھنڈر تھی صرف اس کا وروازہ بخیتہ رہ گیا تھا جس کو نبک ( ممم مستح ایم کہتے تھے میں نیے میں ایس جھید مرتقیم ہوا جس کے گرد ٹمی کی دبوارقدآ دم فتى تام گرمى اور مرسات اس مى چېرىن گزيانى يىشغىلە يىخا كەكچە انگرزى اير ساتدیجیں ان کو مٹرچا کراتھا ورخو دھی انگرزی نثر تھینے کی شق کریا تھا۔ ما کک راتو تھیں کا محررمجيت انوآتيميلي بإهاكرما تعاءا س تعلقه تحفظ دائيتنى ايتن الدين بيته ذراس قدركم میرے ثنا نہ تک تے تھے ریش دراز ابنا فارسی میں نٹم دنشر کے بڑے می حتّی کو مقدماً

ی کے ایک مقدر میرے سامنے بھی آ فوں نے فیسل فرایا دو بڑاں لڑکیاں قوم گونڈ پر ہنہ جم کہ عنون کی بردہ ہے۔ خرد کی بخیہ گری کی منروست عمل دارصاحہ کے روبرداس مبرم بی نیٹ کی گئیں کہ افغرں نے ایک شخص کوارڈ والا

نیماری بھنے متعم عبارت میں تحریکرتے تھے۔ دفتر تحسیس کی جانچ کے داسطے اور جند مقدماً نیسلہ کے واسطے اس قصبہ میں آئے ہوئے تھے۔ امین اس تعلقہ کے کسی انگر زرمے ٹبلومنی خانسا ہ تے نرٹے سے نہ تکھے۔ ساٹھ بینیٹھ برس کی عمر مدر اسی عامر اور صرف ایک کریۃ در ہر ایک روال بے ے پائے جامد مبندھا ہوا مدر ہی زبان ایک عول وب کا برائے حفاظت خز ارم تحصیر لیکر د ایک کبرانس ورساجس کوجا وُش کتے تھے وہ *سرروز* بعد ظهر محبکو قہوہ بلایا کرتے تھے ابین می<sup>ا کا</sup> یا مال کر گھوڑے کا دانہ گانس روزا ندا ورمائش وگهدر شت رعایا کے سرتھی کیڑے وہی جو ا دیر بان ہوئے۔ دال جا نول وغیر جنس ما ہا نہ بنیوںسے وصول کرتے۔ گوشت کوجی جا میں ا تو الله الله المراكب المحتاد المحتاد المحتاد المراكب المحتاد المحتاد الما الم الم المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الم المراكب يرغيال كاتع باسفة من اكب بالركر احلال موما تو كوشت كان والول كو كوشت ميسر بوما -اللرتبارك تعالى في جمكوا كيد باربيال سان سے بيايا وراك بارشيرے ييں اورامين حمل اكترسيركوالاب كى طرف على جاتے تھے گرامى كى تهدم ديوارس اي ساني سفيدناگ نها نوی اور درا زاکنر قرب مغرب بل سے کل کرآ دمیوں کی تاک بین مبھار شا تھا اور آ دسر کا یات بند کردیا تھا۔ایک دن سہر کومیں اورا مین صاحب تالاب کی طرف گئے وقت مغرب کا قریب آیا میں تو سراے نما زجاری واپس آگیا۔ابین صاحب کو ما و خرر یا وہ میرے بعدا سی <del>س</del>تے ے داپس آئے ۔سانپ بین اٹھاکران کی طرف محاطب ہوا یہ سمجے گئے کہ موت نے آن گھیرا (لقبیر فوت صفح گزشته) برونت سوال ان لژگری نے جرم کا اقبال کیا ا در مزیباین بر دیا کہ بممنز ٹرسکہ بویں مجازی جرے اکاری بررگیاس اقبال جرم میطارا بھا حب نے سرائے تل عرکا فتو کی دریا مجو سے فاموش مذر ہاکیا اوران سے کما کر باے خدا ان بے کنا موں کاخون اپنے مربریز لیجئے علا دو اس کے محکمۂ اعلیٰت خرور بیفعیل منسنخ اورآپ براعراض بوگا خلاصه ایر کو ان لاکیور کی جان نونج نگئی گرمعلوم نه بهوا که دومرا فيصله كياع خصدورياياي

این صاحب نے اس پر بندوق سرکردی گولی عین اس کے بین پر پڑی اندهیرا ہوگیا تھا یہ سکتہ کی حالت میں کا دور اس برش درست ہوئے کو طرے رہے جب سانپ نہ آیا تو زرا سوبن درست ہوئے ۔ بندوق ہاتھ سے گر گئی تھی اس کو جبور گر کو با گے اور میرے مکان ہی میر دم یا اس طرح کد میری جاریا کی برگر بڑے اور سانپ سانپ بچارتے رہے۔ دوسری بارای شب کو اسی رات کے بعد قصبہ میں نیر شیر کا عل مجا ۔ جا وہن مع چندوب تو رہے دار بندوت شب کو اسی رات کے بعد قصبہ میں نیر شیر کی علی مجا ۔ جا وہن مع چندوب تو رہے دار بندوت سے کر میرے پاس آبیونچا وہ نیر میری ہی تیام گاہ میں کود کر یا بچا نہ کی ٹری میں جا بھیا عبر نامی جا وہ نیر میری کی کو ہیں وہ رائے۔

ك تجارول كى بابت يهال براك ادعجب ميرك ول برالقا بوا معلوم نبيل كه ناظرين بزا مجهست متفق روسك يا نبيس -

به انگرزی مورخین کا بیان ہے کہ زمانۂ راجگان ہنود قدیم و عمد بادست ہان سلین تمام اقلیم ہندار مخط و مجد پہیر کا دورہ اس قطعہ فک میں رہا کرتا تھا اور بوجہ عدم توجہ حکومت بندگان غدا کی جانیں تعت ہواکرتی تھیں اور اس بنا پر اکٹر صاحبان انگرزیر کونا زہے کہ بھا ری حکومت میں قحط نابود ہوگیا۔ تمام حالگ کم میں ( بنیر فوٹ برصفح آیندہ) رائے دی کہ شب کو میاں قیام کیا جائے اور صبح کو حکی میں داخل مہوں گر جوانی گی منگ اور حبانی طاقت کے گھنٹ میں میں نے اسی وقت داخل مہو نے کا قصد کیا بالحضوص جب یہ سنا کہ دو تین گھنٹے میں حکی سنے کل کر فلاں قصبہ میں مہو نج جائیں گے ۔ لیکن حب لوگوں نے بنجاروں کی دھم کی دی تو میں خود بڑے بنجارے کے باس گیا وہ ایک جب لوگوں نے بنجارے کے باس گیا وہ ایک جا رہی کہ ری در بر جاری کی مرس ر براکی کمری در بر دھوتی گھٹوں کا ایک حقد سامنے لگا ہوا تھا ۔ مجو کو دکھ کرا گھٹے کھڑا ہوا ۔ میں جی چا رائی کی مرد کی در اس نے کہا جگی دشوار گرزار اور جا نوران مرد نی سے خطرناک ہے۔ لیکن اگر بیل تیزر فقار ہیں تو اندھی اور مونے کے بار موجا فوران

(بقيه نوٹ صفح گزشت<sub>)</sub>

میں نے اس سے ایک نجا را سسا تولیا ا در امٹر تبارک تعالٰ کا نام *ئے کر حبکل می*ر<sup>د</sup> اخل ہوا درخت سریفبلک کیشده ا در شاخ در شاخ اس قدر حیبیده کر تعور می دورمیں کرمعلوم موا که گویا رات ہوگئی۔ دوجوان کو تو الی کے ہندد ق لئے ہوئے گاڑی کے آگے آ گے گھانسی خا کلماٹری بازا ورنبجا را ہمیا ربند گاڑی کے پیچھے پیچھے ا ورہیں گھوڑے پرسوار کہمی دہیں اور مجی بائں میں نے نبجارے سے یوچا کہ بیاں را مزن اور چور دغیرہ کا اندلیث ہتر نیں ہے۔اس نے ایک قمقہ لگایا اور کما کہ صاحب سالار چنگے حکومت ہے ہیاں سے حدر آبا ولك سونا أجهالة بوك يط جاؤ- الغرض وهاجكل ط كيا تعاكر كها جرك ینچے کی مکڑی ٹوٹ گئی۔اب سب ساتھ رہیتان ہوگئے۔ گھانسی فاسنے کماکہ میاں ا یک جوان ساتھ لوا ورتم مایہ ہوجا ؤ۔یںنے کہا کرمین تم لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ کوتوال کے جوانوں نے کماکہ م جاتے ہیں اور بڑھئی کو کڑالاتے ہیں۔ گھانسی فال نے چیکے سے کما کداگران کوجانے دوئے تو پیریہ دن کو کہیں نہ ایس گے اور ہم میں ٹرے رہیں گئے ۔الغرض سو کھے ہتے اور لکڑیاں جم کی گیئں اوران کے ڈھیرطارو طرف رومشن کئے گئے۔ گھوڑا' بیل' کھا جرسے با بزھے گئے آدمی گرد کھا چرکے بعظے۔ یں و خِت بِیرِ فِر کیا اور ایک موٹی سی مشاخ بریا و ک ٹرکا کر بیٹے کیا اور اسس کے تنے ہے پہلے لگالی تمام شب بفضارتعا لی کسی جا نور کی آ وا زنگ نه سانی دی جیج کی روشنی ہوئی تومیں نے نماز پڑھی ا درکو توال کا جوان گا دُس گیا اور ایک دوساعت کے بعد بڑھئی لایا کوئی دس بھے کے قریب و ہاں سے روا مذہرے ۔ راستہیں ایک خنگ نالا پڑا۔ جدا لؤں نے عل مجا ایک گاڑی ٹھیرا ؤ۔ یہاں شیر کے پنجے رہت میں و کھائی دیتے ہیں۔ میں نے گاٹری نا طیرائی اور گھوڑے کو دوٹرا تا ہوا نا لے کے بایر

ہوگیا اُس وقت گھوڑے نے کنوٹیاں اُٹھا مین اور بنتیا بی فلا سرکی میںنے اِ دھر اً وحرد کیها توسامنے بٹیلے بیر خدا کا سٹ پر مبٹیا ہوا تھا بیٹت ہا ری طرف تقی اور نقظ اس نے ایک بار مر کرد کیا اور شیلے سے آئر دوسری طرف راہی ہو ا۔ الغرض ہم گدوا وری کے کنارے پر ہیو نیچے وہاں چندسفید پیرشش ثناید لازم ریاست ٹیرے ہوئے تھے کھاچر کو اس کنا رہے پر چوڑا ۔ کھوڑے کو توكرے سے باندھا اور خور مع عمرا سیان ٹوكرے میں مٹھ كرندى يار بھوا -وہاں کسی گاؤں سے کو توالی کے جوان ایک کھا چر حیدرآ باد ک کرا می کرکے ہے آئے اور مجھے رفعت ہو کر مع بنجارا والبس سکے ۔ میں منزل برمنزل شرىفوں كے جنگل بيں سنسر يھے كھا آ ہوا كرىم لگر يہونيا ، قصبه آبا وتھا تعلقدار وغيره حكام كاستفرتها وبإن ايك روز زير درخت ببرون قصبه قيام كيا اور پر منزل به منزل ا مجال بهونجا- دوسرے روز ا مجال سے چل کر حدراً بادين دافل بوا - بعائی صاحب في چلتے وقت ايك خط مجھ كو وياتها اسكے لفا فرير لكها مواتها - بلدة حيدر آباد محله مستعد بوره نزدم إدم کیم علی رصنا بر*سب -* می*ں سیر*ھا دریا فت کرتا ہوا متعد**بو**رہے بہونجا او ر م صاحب کے دروا زے بر آوا زوی ایک نوجوان گندم رنگ میا ناقد لنگی اِندسے ہوئے کا لاس رومال سربر لیسٹے ہوئے با مرشکے - بعب ر سلام علیک کے وہ خطیس نے ان کو دیا اُنفوں نے خط پڑھ کر کہا کہ بعائی صا مسيد على رضا كا وك كي بوئ بين مي محدرضا ان كا برا در فرد بوك -ان کا مکان سکونہ خالی ہے آی تشریف لاسیے -البتہ ان کے آنے کے معد

دوسرے مکان کی فکرلی جائے گی ہیں تھکا ماندہ اس کو غنیمت بھی اور اس مکان میں اُتر پڑا ۔ کھنڈوسے چل کر میں حیدرآ با دیو دس ماہ بعد بہونچا میں گئٹ اُنٹر میں کھنڈ جھوٹرا اور شنگ کی اوائل میں حیدرآ با دہونچا ۔ عم بزرگوا رہمۃ اللہ تقالی علیہ نے مجھکہ دو خط دیئے تھے۔ ایک خط بنام نوا ب فی آرا ملک دیوان دکن اوردوسے ابنام کندا سامی مصاحب خاص وزیر با تربیر موصوف ۔

## كوستنسن ركئهارمابي درباروزارت

عکی<sub>رع</sub>لی رضانوکئی ماه کا وُں ہیں رہز بیں اس ہی مکان میں تقیم رہا۔ بیہ دو**نو**ں جا ہم یا زعلی اوڑا ہی طبیب کے بیٹے تھے شہرہ ہی محا دریا گنج کے رہنے والے تھے بھائی صاب یے اور حکیم نیاڑ علی سے گہری ملاقات تھی اورا ٹیام امیدواری میں بھائی صاحب بھی ا علیم کے مکان میں میں فریب جرسات او قبام پذیر رہا تا یہ ختہ عشرہ گذرا ہو کا کہ گھانشی خال ورمجہ کو بنار آي الرجيب بات به مون كرابك ون محاتني فال رضائ لحاف اور مراسي ما اتفاء و وسرت روزم اسى طرع لِنگ بِدِ دُراز ہو تا تھا۔ گھانسی خاں نو گھراکہ لکھنٹو حل کھڑا ہوا ، میں فربیب ایک ما ہ کے اس بلامیں منتلل ر بإ علىمگوڙوں کا سودا گرتا ۔ ايک سنره گوڙا اورا پک سمندسيا ه زا فوجيميرا اس محصطبل بي تعاليکيميرا يب مخ خريري البره كيريار مولكيا عكيم ك مجري كماكه ايك جلّ ب في نونجا رَبّاً اربح كا بجنا ني استَ جواً كانتخ لكماكه بإؤسير خزمخم بيدانجيرا وأبإ ومجر ظلان جيرا وربإ ومجركو ائي اورجزواس ببي وزن پرکئی و وايس لكعدين بين و انتحاد طرحیان کرتیار کیا اس کے بڑے بڑے اسٹے کوئے ٹین چالین بنے مجیم نے کاکدایک کولد بآب نیرگرم کمالو میں کیا بیان کروں کہ کیا میری دالت ہوئی بلین کھٹی بیستوں کے بعد مالٹ نشست و برخاست با تى نەرىپى دورىعلوم ئېو ئاتھاكرايك آگ بىيىشەيل گەنگىنى- زندگى با تى تىي خودىجە كوخيال آيا دوركھبرامتىكاكر أس بإنى كال كريں نے بنیا تووہ اک تجی اور اسمال سے نجات بل ١٠س وقت جکیم بے مشدر مزہ ترزید اعراف کیا کہ ینخه گھوٹے کے دانسطے بنایا تھا بمبری زبان کو کوئنیں لی گئی تھی میں نے بھی خوب اُس کو کُرا جلا کما اور پیجا کہ عان کچی لا کھوں بائے ۔ گرتی ہے مفارقت نتیں کی اور میں تھا کداب اپنا دقت فریب آگیا۔ ایک دن میں اس بی تبِ میں مبتلا بڑا ہواتھا اور پنگ کے ہاس حکیم وغیرہ جند لوگ جوسرکھیل رہے تھے کہ مج کوغفلت اکمی مجھے اِسی کا تت یں یہ نظرا یا کہ ایک بزرگ منایت مترک صورت امیرے روبر و کرمے ہیں اور فرائے ہیں کہ جاہم نے مجھے حیواردیا۔ تر سے پاس اسم عظم سے اب ہمارے مزار پر میٹیا ب نرکونا۔ اس کے بعد بیں جو نگ بڑا اور دیکھا کو پیسندین غرق ہوں بنجار تو پوٹنیس آیا گوضعت سے مضست ویر خاست کی حالت اٹی نمیں رہی جکیم سے دریا فت کے بعث علوم ہوا کہ وقتی و ہا کہی بزرگ کی فبرتھی بیں نے وہ متمام گل ب سے دُھلوا یا عُود وفیرہ جلوایا اور فائخے عمی دلوالی گا و سوس بدر اکدیں ہے ان بزرگ سے بہنیں وجھ لیاک میرے یام کی کونسا اسم باک ہے جس کو اسوں منے اسم عظمتها يا - يرفصدوا لدن جيس بان وايا وواسم مح بنائ بواس وقت وه خرد الى وف صغائين

اس م مكان بين تعيم تع ايّام خدر مين كاف شكاف ف عليم نيا زعلى كويمانسى ديدى تقى -يه و و نوس بها ئي مع ايك جبيجا او تجييجى كے جبدراً باد بهاگ آئے تھے - يمال آن كراً نول ف اپنى تيجى كوست مزادى مشهور كيا اور حضرت فردوس منزل افضل الدوله شاه دكن كے محل ميں داخل كرانا چا با-

اس رئیس دریت ان کے عمد میں ہوتھ کے فقر اشہر میں برکٹرت موجود ہوگئے ہے۔

و ہوئی شاہ اور کی شاہ اور اسی طرح کے عجیب وغریب بضحک اسماء کے فقرا ببغیری
سے عیش کرہے نئے ۔ اور ان کی طرف سے و کلاء ڈیوڑھی مبارک میں حاضر رہتے تھے وہ
یہ و کلا بھی امیر دولتمند بن گئے ہے ۔ گرسب سے زیادہ رسوخ حضرت فورالدین شاہ قادری
کوتھا ، حضرت کا سی سے رلین انتی سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا۔ نمایت صنعیت و خیف صن مرجھایا ہوا پوست اور سو کھے ہوئے استخواں باقی رہ گئے تھے جکیم رضا علی نے حضرت شاہ مساحب کے ذریعہ سے کا م نما لنا جا ہا ، فلاصمہ انیکہ میرائری محل میں قوندگئی اور بیروشرت ابقیر فوٹ صنی گزشتہ ، ایک بعد نماز میج اور دوسرا بعد نماز عنا پڑیا کرتے ہیں اور ناکیدی کہ یہ مرت العمر ترک نہوں بھانچ سانے ہے یہ دونوں برا برجاری ہیں ۔ ذوالقد دیگ اس کے حن وجال پر فرلفیۃ ہوکرخو ذکاح کرلیا۔ اور دوسور و پر بطور منصب سلے کے اور سور و پر بطور منصب سلے کے اور سور و پر براے کہ اور یہ سور و پر براے کئر اس کے اور جالیں اور براے گئے۔ میں نے بجیس و پر لینے اور کھالنی فال کے دو وقتہ نوراک کے مخررضا کو دبیت کے مکیم کے موہند میں بانی بحر آیا اور مجکوحیت نوا ب صاحب خطاب و یدیا۔ اوران کی بی بی نے کمل مجھاکہ آپ ہر گز دو سرے مکان کی فکر صاحب خطاب و یدیا۔ اوران کی بی بی نے کمل مجھاکہ آپ ہر گز دو سرے مکان کی فکر شکھے ہم ہرطرے کی فدت کرنے کو موجود ہیں۔

كنداساى مريمسرسالارجبك ميس في دوتين رورتوسفركي ليّان كے باعث آرام ليا. بعد ه نفيس <u>کٹرے پہنار عطو غیرہ لگا کر ط</u>طوا ت کے ساتھ **کندا آسامی** کے یاس پونیا۔ ٹیخص ابتدا ڈمحکمہ تغميرات كالفيكه دارتفا إورقوم كالزنكا درا زقدسيا ورمك كصبتى بمي أسته د كيوكرت واجائ موٹے موٹے ہونٹ لینے لینے کا ن اس میں چیوٹے چیوٹے چیٹے پیٹ ہوئے مضحک صورت كج مج گفتار گروزیر ما تدبیر کامصاحب خاص تھا۔ وجہ برجمی کہ اس برصاحب عالی ثنان بیغے رزينك كى خاص توجرمبذول تني اوروزير عظم كومي اليشخص الكريزي دال كي ضرورت تتي كرجس مين زماده قابليت اورطبنه وسلكما ورسائيت فلط بياني كاماؤه زبهوا وبرما بين رزيزت ومدارالمهام سيدعى ساوى وكالت كريا ورنو دغرضي وذاتي نفع كي تدابيرنه سوتنج كن إسامي اگرزی سے بقدرضرورت واقت اردوفارس عربی سے بہرة ملنگی وغیروالسنه وکن میں مشاف نَّهَا برصورت الساكيت م كوسائ والمبائز وستم بحي دُرطِئ - كرر ويزن لادُلافي الملك لے وزارت بنا مے در حکومت میں ایدوہم کل عدد داران دعمال راست کی صرف دات یا بر کات مروح سے مِي مِي لوگوں كى اميددېم مندزارت سے تعلق رہى گونيا ب مولانا جدى على خان ميرفواز خبگ سردار عبدائي وليرخبگ ور ان کی برخی میں مولوی سیرحسین ملکا وی موتن جنگ نے دروازہ رزیدنسی کا کھٹ کھٹا نا شروع کر دہاتھا۔

کا بکار آمدتھا ۔ الغرض مبعے کے وقت پاپیادہ ان کے قصرعالیشان کا پیر پوچھا ہواان کی خد<sup>ے</sup> مِيں بيونچا و اقعى مكان ان كا قصرعاليثان تھا نها يت سرسبروشا دا ب باغ اس ميں اونچى کئیں کی دومنزلہ کوٹمی فرش فرومٹس میزکرسی ہے اً راستہ سٹیبشراً لات ہے کہتی ہو بی ہت میانے جھٹے کھوڑے سیر حیوں کے پاس جمع جس سے معلوم ہواکہ ہی وقت ان کے وربار کاہے۔ بیں بھی بلا پرسٹن اُوپر چڑھ گیا۔ایک کمرہ میں ایک کونج پر نود ولت رجیسہ كندآسآ ى شن مهاد يوعلوه فرماتھ اور روبر وكرسيوں يرابل درمارتشكن تھے ہيں تھي ماتے بر القررك كرايك كرسى برميليكيا - يوجياآب كمال سي كَنْ مِين - مِن الله كري إمرهم كاخطان كم باتديس ركه دياً واورع في كياكهيس ايك خطافواب صاحب كي المعمَّى لايا ہوں۔ فرما یا کوئسی مقع پر میں آپ کا ذکر کروں گا گر نواب کو آج کی فرصت ہت کم ہے۔ « وسرے معاصب فاص مولوی | میں ان کا سوکھا سا کھا جواب سُن کر ما پوسا نہ واپس چلا آیا گر سفتہ عنره می کئی با ران کی دربار داری کرتار باران کے بہر مرصا وزارت اور بارسوخ مولو می المین الدین خال سے ان کے والدا یام غدر میں الورے -حیدراً با دبیوینچهٔ دمی نهایت ذی لیا قت اورگرم دسر د زمانه بینگتے ہوئے ا مراء علماء کی سجت یا فقه و دارت بنا ه کے در بار میں بہت جار ایسار شوخ حال کیا کہ کل مدراسی سلمان بارسی وحیدرآبادی المکاران باروخ سے سبقت لے گئے اور حل وعقدوا نتظام ریاست میرفرزیر باتدبریکے دست راست بن گئے۔ گر فوراً ہی رقیباں نا ہنجارے کچے کھلاکران کوشہید کردیا۔ قدردان وزیرسے ان کے دونوں بیٹوں کوانیا دست راست و دست چی بنا پیا مول<sup>ی</sup> ا مِن الدين فا س كى وجه سے اكثر إلى دېلى شل عن آيت الريم في خاص مراتيت النَّدة ا

ك مولوى موكرالدين فاس

وغيره اورابل او ده بالخصوص عملك كاكورى وغيره مغززعهدوں يرسرفرازيتے اور بازا ، مرراسيوں وريارسيوں كاسرو ،ونے لگار حم تحش نامى ايك باربروار باوث او دلى كاور رفيق ميرك جياخ سرواب معين الدين فال كا مكرة عظمه والس اكرحدراً با د میں تقیم ہوا اورٹین گری کی د وکان تیمرگھٹی پرکھولی تھی۔ اکٹر مندوستانی طازمین د فاتر متفرقه کے منتی محررا ورو کالت بیت وغیرا آتے جاتے اس کی دوکان پیمٹیے اسٹھتے اسٹھتے تھے وه مېرے ياسى يى آيا- ايك دن است <u>بحرسے مولو</u>ى اين لدين فال كا ذكركيا اور مامو بخشى الغام التدفال كى قرابت كاهال لجى بيان كيا- ركئه بيرقرار يا لى كما مورصات کا ایک خطامنگوانا چاہئے۔ الغرض وہ خطاعی میا ورمیں جیم خبٹس کے ساتھ مولوی صاحب كے پاس بيونچا - وروازه پراس ہي طرح ميانے پالكياں گھوٹے بكڑت كھڑے مہيئے تھے . ور دا زه میں گھتے ہی سامنے ایک دالان اونجی کرسی کا دکھا بی دیا بے میں ال دربار جمع تح رامنے اس والان کے گویا دروا زہ کی جیت پرایک طویل کمرہ تھا۔ دبریکے بعد مولو ی صاحب کرے ہے اُترکر دربار میں کئے ۔ کل ہل دربار سروقد کھڑے ہوئے اور جبکہ عجافتہ وکھنی سلام کرنے لگے ۔ میں بھی کھڑا ہوگیا وہ مجھ کو دیکھتے ہی میرے یاس دیوارے لگ کرنے وُرانو بیٹے گئے میا نرقدریش دراز موضی ندار دسرکے بال کا نون کک لینے ایک لہاس الیا ہیتے موئے جوا گر کھا نہ اچکن نہ ستیبروانی گھٹنوں سے نیجا اور گلے سے نا ٹ تک ہو تام سکتے ہو<sup>گ</sup> اوراس بی کیڑے کی ٹونی سرریہ بینے ہوئے کسی سے بات زحیت کوئی نیدرہ منط مبٹھ ک كر برم يك أن ابل در بارنجى سلام كرت بهوك يلك أيس بمي مع رهيم بنس وابس أيا. کے بیمبرے نانا فواب فحرالدین خاں مرحوم اور والدکی سفارٹس سے نواب امیرکیپر خورسٹید مل<sup>و</sup>ہ کی طر<sup>یت میضی</sup> بیڈتے تھیے اور نواب امیرکبریاں تم ساتھ تنایت احرام کے ساتھ بیٹی کتے تھے ان کی قبر محد حجیل گوڑ و میں میرس<sup>ی</sup> آبا مگ مگان کے قریب عبا داللہ تناہ کے کلیہ من بجانب غرب بنی ہو تی ہے۔

چنداه تک میں می برحمعہ کو دربار داری کرتا رہا ۔ کو ائ شکل کاربراً ری کی فظرنہ آئی ایک روزعم نررگوار کاخطا کیا۔ اس میں دوخطا نگر زی ملفوٹ تھے۔ ایک خطا خبر آل ہیرو کا ولایت سے نبام در پرروست ضمیراورد وسراخط مٹر برا دننگ صدرناظم تعنی ڈا رُکٹر صیغہ تعلیمات ملک اوده مشرقر پور مدد کارا ول رزیزنش حیدراً باد کے نام تھا۔ میں وہ خطالیا مرشر تراور کے پاس حیلا گیا۔اس نے مجھ کو ملاکر بڑی خاطرے کرسی پر شجعا یا اور کچھ خاندان کے حالات اوتعلیم وغیرہ کے پوہیے۔ بعدۂ ایک خط وزیر اعظم کے نام لکھ کرمجو کو دیدیا ورکہاجب تماراجی چاہے چلے ایکرو بیس ام کرکے خوسٹس وشی ایا ۔ گرفکریہ داس گیر ہوئی كهيركسى طرح دربار وزارت مين ببونخي ن اور بينطا بيش كرون بمشهوريه تعاكد سالهامها لوگ حب مک کوئی ذریعه منواس در بار میں نہیں ہونے سکتے جوان عمرتما خاندان کی شیخی اورامیران تعلیم تربت یا فته دو حکمه کی در مار داری سے مایوس اور حکم جانے سے مبیت مِس كرابت ببدأ بوكئ وراب به اراده كياكه بها سيطدوا دركسي عِكْ فتمت آزما في كرو ش<u>آه نور</u>الدین قا دری کے بمی در بارمیں جا پاکر ما تھا۔ گروہ مجی صرف دولت مند درویش ره گئے تھے کسی رکن ریاست سے بیام سلام نک زیسکتے اور مجسے کھی بات پیت کی فوبت نہیں آئی اس ولسط کہ ان کے مزاج میں فقراند بے نیازی بحد فر وربہت متی ان کے برا درزادہ تناہ رحیم الدین قادری ایک لینے چوٹ پنجابی جوان بنجابی زمان پنجابی پوشاک بہت خوش مزاج ا وزفلیق تھے۔ گرحجا بھیتجے میں کمال درجہ نا اتفاتی تھی اور چیا نے لینے چھوٹے سالے کے بیٹے کوا پناجانتیں متفرر کر دیا تھا۔ گران کا وکیل مرز اغضنغر پیک ایک بهت جالاک چرب زبان بیتیج کاطرفدار تمااس شخص نے مولوی این الدین فات کم پاک بڑار سوخ حال کیا تماا وران کے ذرایعہ سے بہت سے کام شاہ صاحب کے کمبال فیرخواہی اور مقیدت مزری کا لاکر تا تعامیں اس فکر میں تعالیک کے لینے عم بزرگوار کی فیاضی پر عرب سرکروں آخرا یک روز دیوانِ حافظ میں فال وکھی پیشعر برا مد ہوا ہے گر بریوانِ غزل صدر شینم چیجب سالما بند گئے معاصفِ یواں کردم

ا کیے عجیب دا تعد میں اکثر نبعد نما زعصر مکان کے دروا ندہ کے باہرا میک بیٹی پر سرراہ جا بیٹھا کرما تھا۔ اس وقت فلعہ کی طرف سے ایک بزرگ لنگوٹی بندایک ڈنڈا ہا تھ میں سکتے ہوئے رہنیہ فرض توکڑتہ کا فظامنصب عمی صاحب دو الفتر رہنگ کی زوجہ کے حقیق نانا درلیا قت جنگ اور ممتاز میا رہنگ کے والدیتے۔

ك ان صاحب ك وصال كالمج مجيب تصديب مين بعد فراغت درس و زير دا و كان متعد بوي د با قي برفوكيني

كُومة الطِّلة وُ لكي هال شهري طون جايا كرت تقاور بهت جلدير كن سي سيندهي نسرا میں سرشار را لٹمکتی ہوئی واپس آتے تھے کسی سے بات جیت نرکیتے تھے اور نرکسی سے رویمیستمول کیتے تنے۔ سٹرک کے لڑکوں کی فیج ان کے جلومیں رہتی تھی۔ ایک دن جووہ یں ہے واپس کئے نوسیدھے میری طرف آئے اور میراحقہ حیین کرایک لنبا دم لگا یا اور اسا كى طرف دېوال چينيكتے ہوئے كورتے الصلتے مع جلوس طفلاں اُ منظی ہم سكے بیر سے اُ دمی کوا کوانٹ کر تُقذی منال د تعکوائی حب انہوں نے ہرروز میں طریقیہ اختیار کیا تو میں نے اندر دروا زه کے نشست اختیار کی وہ دروازہ کے اندر می گئس کیے اور حفے چین کر معمولی وم لکاکرمبری آنکھوں میں آنکھیں ملاکر نوبے کہ نجھ کو بلارہے ہیں اور تو نہیں جا آیا برکتے ہوئے وہ نوطِدئے میں نے دروازہ کے اندراِ ہرجیا نجا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ د وسرے روزمجی ہی اتفان موا ۔ اس شب کومی از مذفکومند تھا۔ آخر میں سے میرصاحب کے استخار مکے زمك كأصممارا ده كياا ور پيرحضرت حافظت مثوره لياييتنع نخلاسه ورجوحا فظ نبرم ره زبيا بال بيرون ېمروکوکېدا صعتِ د ورا ل بروم

رنقیدنور صفی گزشته آربا تفاکه در بول بیشه کے باس می نے بچوم آدمیوں کا دیکیا دریافت سے معلوم ہوا کہ اِن مصاحب کو د فن کرنے کے دو فن کرنے کے اور اِفت سے معلوم ہوا کہ اِن کا جدارہ ہی والا بہر او فن کرنے ہو بھا تو کو قال کا مجمدارہ ہی والا بہر اوفاق کی کو اُن مصاحب آبی ہے کہ اس کے خداں وشاواں مع علوس کو د کا س ہرا کہ سے کے لئے تہرے کہ ہرے ناکے تک آئے میں نے ان سے بوجیا کہ اس کھے فنداں وشاواں مع علوس کو د کا س ہرا کہ سے کے لئے تہرے کہ بہائی ہم لئے گھر جا سے ہم ہر کتے ہم سے وہ بی بر بیط محمد مسلم کا افراد میں اور بولے کہ بھائی ہم لئے گھر جا سے بھی بل بہو بیئے ہم مت ہوگیا فلم باللہ اور میں مست ہوگیا فلم باللہ موالی اور اور اور کی باللہ بی بی بی بر بیو بیئے ہم مت ہوگیا فلم باللہ موالی کی بیار بھائے کا دولوں با تفرید کے اور مسلم سے باتمی نے مواجب اور ان کو ایک کہ کے لئے جبر بھائے کا وحمد سرسے باتمی نے مواجب اور ان کو ایک کا کے لئے جبر بھائے کا مواجب ان کے اس کے ان کو ایک کے لئے کہ بیر بھائے کا مواجب ان کے ایک کے لئے کہ بیر بھائے کا مواجب ان کی کے کو کہ کیا ہوگیا ۔

اس شعرکویژه کراس فدریمت مونی کرمی نے قتمت آزما بی کامصمم ارادہ کرلیا سکلتے موے جائے تنے علی اصباح کوئی جارہے اُٹھ کرہنا یا اور نما زیر حکر کیرے پہنے ۔ یکوسی با ندمی كركسى اوريسے مغرق چُوغا بينا يا بويرسوار موا (گوڑا بيح ڈالاً)جو ہيں دروا رُہ سے نکل متر انی جها ژودیتی بونیٔ د کها نیٔ دی دل اورمضبوط موا بقبل طلوع آفتاب در وزارت پیرخ گیا -اور مبیاختها ندرگش گیا-بیره دارنے مجھ کو نهر و کاسلنے دالان د کھائی دیا میں و ہاں پیونچا · دالا ن کے سائبان میں جیندلوگ حلقہ با ندھے ہوئے مُتفہ کا دم لگا *سے مق*ے میں کھی اس علقہ میں اوکڑوں بیٹھ گیا ۔خفہ گردشس کرتا ہوا میری طرف مجی آیا میں نے ہمی دم نگایا اس وقت میرے نر دیا ہم نشیں نے مجھے یوجھا کہ آپ کو ن ہیں میں نے اپنا مقصود بیان کیاا س بھلے مانس نے اب جھے کوغورے دیکھاا ور کمالنجب ہے کہ آگیج کسی نے نبیں رو کا اور بیر کون اوقت وا قات یا سلام کا ہے ہم لوگ کہ ہیرے کے سوار ہیں اس وقت ذرہ روشنی زیاد ہ ہوجائے تو وہ دیکھوا ویریر دہ پڑا ہواہے نواب صا ہماراسلام نے میری رائے یہ بوکہ آپ ہٹ جائے بلکہ اس وقت آپ چلے جائے اور كسى وقت ٱكركوستش كيحيدين وبالساء أغراكا اوراب روشني عي خاصى موكمي التنايي ایک شخص دستار و کرسته جره میں سے نخام مجو کو دیکی کی ترش رونی کما کہ تم کون ہوا ورا س وقت بهاں کیوں گئے ہومیں نے کماکہ میں فرسٹ سٹنٹ زیڈیٹ کا فرکنا دہ ہوں اسے : تعیب سے کماکہ بیکس کانا مہاور کم کر ردہ کے روبر وجا کھڑا ہوا۔ وہ سب سوار عجی صف بشکرہ کے سامنے کوٹے ہوگئے مٹ یدنوا ب صاحب اوپر برآ مرہوئے ہونگے دیں ایک ستون کی آٹیں کھڑا ہوگیا ۔ اس عرصہ میں کئی چے بدار مجی اُ کئے اور مجے کوخوب گھُورا اس سوا مرکورہ بالانے میرے پاس اگر دوستی کی را ہ سے کما کہ آپ بیاں سے چلے جائے ورنہ پرچر م<sup>ا</sup>

آپ کو بجبر بیاں سے نکال دیں گے یا کچے وعدہ کر لیجئے کہ گھڑائٹنے دیں میں نے اس سے کما كتم ايك چوبداركوميرك پاس ك أؤ-الغرض يوبدار في جوايك كلدار رويير ليني اته میں محسوس کیا مجے کہا کہ نہ یہ وقت سلام کا ہے نہ یہ وقت ماریا بی کا ہے آپ بہاں تشریف لاکرمٹیجائے ہمارے فیر محرکتے ہیں ٹنایدوہ کوئی مٹورہ آپ کو دیں۔ باریابی کے ولسط توز بردست ذربعیہ درکارہے میں اس دالان میں ایک طرف بیٹے گیا۔ا ور لوگوں کی آمدورفت كاتماشه دكيفنار بإبرى ديربعد يروسي يوبدا رميرك بإس آياا وركها كرفقير تحد تؤ كَجِ تَشْرِي نَهْيِ لاكُ ان كَ بِينْ كَ عَبِي ان سه ل ليجُهُ - الغرض مِي ان سه الما ور ترپورصاحب کاخطان کود کھایا ۔ وہ ترشس روہوکر وبلے کہ ہم بیٹے رساں نہیں ہیں آپ کی عقل جاتی رہی ہے کسی اہل در بار کا ذریعہ ڈہونڈٹے میں نے کہا اگر آپ یہ خطاہونجا کی تومیں آپ کی خدمت کرنے کو موجد د ہوں پیسنکرڈ شیلے بڑے اور پوچیا کیا دو گے ہیں نے کیاس کا نام لیاوہ خطالیکر کھڑے ہوگئے اور کہا بنیٹنے میں انھی آنا ہوں بیکہ کر اویر پیلے گئے بیں کو بی نود س بے تک ان کا منتظر ہا ، با لاخر بیں نے اس ہی چے بدا ر ے کمانیمی و نیرہ صاحب کہاں چلے گئے۔ کچہ تو خبرلا وُمیں دس رویبہ تمہاری کھتی اضع كرون گا-وه يەس كرا ويرميونچاا وروفيره صاحب كو كرٌ لايا -ا تنوں نے كماكم آپ كاخطانوا بصاحب في يره كرآب كوا بك بيج حاصر بون كاحكم دياب الائي مبرب روييً میں نے کما پیمو گھٹی تک جلئے روپیہ بموجو وہ کما اس ہی پیوبدا کولے جائے ۔الغرض يں جيم خش كى دوكان برآيا وركما بچاس روبير فوراً جا ست بنے لاد و وہ رقم كے آيا - أس حو بدارك اينا تعاصر كيامين كماايك بجمين بقرآ ابول اسف كماوه خدمت دوسری بوگی میں نے کها میں بیا وروہ دونوں یا درکھوں گا. وہ خوش خوش

روا نہ ہوامیں نے بازارے منگا کرکھے کھالیا اورایک بیجے تک اس ہی دوکان پڑعبل<sup>رو</sup> اورام رائے آمدورفت کے علومٹ کا تمامٹ دیکھتار ہا۔ ایک بجے پیراس ٹی الا مِں ہیونیا وہ چوں براروغیرہ صاحب کو کی<sup>ا</sup>لایا۔ میں ان کے سانھا ویر گیا۔ کمرہ صاف فرش دری چاندنی سے آراست تھاا ورا یک سندصد رمقام پڑتھی ہوئی تھی گرمسند پوش بڑا ہوا تھا۔ اس کرےسے وہ دوسرے کرہ بیٹ کیا۔ وہاں چندلوگ متطوبار مالی بنبيع مرئے تھے مجھ کو بھی وہاں تبیا دیا ورخودایک اورا ندیے کمرہ میں حلاکیا اور نوراواب آگرکها که جلیواً علمویا د فرمایاہے جوہی میں کرے کے اندر کیا۔ سانے چند قدم کے فاصلہ پر مندبحي مودئ عتىا ورنواب صاحب بكمال بشان ونثوكت مندآراتخ نشسته مأت یں قد ملَندو بالاچوڑاسینہ گورا رنگ جامہ دار کی شیروانی دربرگل ہ زرین برسر بہت سے کا غذمند کے یا س اور کئی کا غذا ورنسیل ہا تو میں لئے ہوئے بیٹھے تھے کہ جو بدار نے ًا واز دی آ داب بجالا وُا دب سے فاعدہ سے میں فوراً حیک گیاا ورہندوستانی وا بجالایا بیوبدارمبرا ہاتھ کی کے کرمند تک نے کیا میں نے پانچے روپیے رو مال پر رکھ کرندر گزران نجنده بینیانی روسیه ایشالئا و حکم بینیے کا دیا۔ ہاتھ کے کاغذا یک طرت رکھ یئے اور مخاطب موکر میرا نام و نت ن وغیره ٔ دریا نت فر ما یا بیسنے اُٹھ کرعم مرحوم کاخط بیش کر دیا اس کویٹرھ کرایک نظر ہر ہانی کی مجھ پر ڈالی اور یوجیاکب سے آپ ٰ ہمال کئے ہیں بیرابیان س کرفرایا کیوں آپ نے دیرانگائی میرے دربار میرکسی کی مالعت ہنیں ئ خبرآپ بے گلف کے رہے ۔اس کے بعد جام حوم کے حالات اور میری لیا قت کی له تمام امراء او جمیداروں کے ملام کادن اوروقت مقررتھارید لوگ مقررہ دن اوروقت پر ایوان کے سلام کو ثع اپنی اپنی فوج اور ٹام لوا زمہ کے ساتھ جا یا کرتے تھے۔

بابت سوالات کرتے ہے کوئی دس بندرہ منٹ گفتگور ہی عطربر دار نے عطر دان میرے سائے رکھا۔ یں نے کھڑے ہو کر عطرے لیا ا ورسلام کرے کُسٹے یا وُں کمرہ کے باہر خوش خوش بنتاش بتناسش فل آیا میاں وغیرہ صاحب نے کماکدا ب آپ کی باربابي محال ہے۔ یں بہت گھرایا اس نے کما کہ بیاں ہرسلام والے کا دن مقررہے آپ کے واسطے کیے ارشاد نہیں ہوا۔ بیں نے بیا س کا دعد<sup>ہ</sup> ان سے اور کیا وہ اندر بیوسیخ ا وروایس اکرکماکه کاپ کے واسطے جارت نبه کاروز آٹے ہے صبح کا وقت مقرر ہوا اور مجرکو مبارک باددی کروہ امراجو بندگان عالی کی ڈبوڑی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ کپ کاسلام مقرر بود اس طرح اب مبری در مار داری وامید داری ننر فرع بوگئی . نخصوالات دا مراد ا بکلان پاست | اس وقت نوائب فخما را لملک شجاع الدولرسال منبگ میزنُرا ب علی خال بها در کی عکومت اپنی بهار پرفتی او قات تربینه ان کے پیر نظر کی جائج و مساق و خیروسے فاغ ہوکر صبح کی نازیہ ہے اور خدمتر گارشاگر دبیشدا ور ہیرہ دارا ور دیگرال اله برسم دیرا مرائے عظام کی ملافات میں جاری ہنتی اور میا شارہ برخاست کا تفاشمر الاُمراا برکبر عربیا کی ما قات میں برفاست کا است رہ صرف مند کے ہلو کے سمئے اربانا تھا امیرکبیٹر سرالا مرار سنبید الدین خال وقا رالامرائے ہاں کو بی اشار ہم فاقات نہ تھا دریا رشاہی میں بھی صرف مندکے کیے برئے جانے مجے اللہ رزیرن کے دربارمیں ایک سنتی جس کیں بان ہا رعطری تنینی ہوتی تھی رزیرنٹ اور اس کے ہمراہ صاحبان انگر پیکر ردی جون ن سے برق سے ہی ہے۔ **سے** درارت پناہ کے دومیٹے نے لائ<del>ق کل</del> خال مترادر منظاوت علی خال کتر سیا مربعی قابل بیان ہو کہ وزارت پنا<sup>ہ</sup>



نواب هخقارالهلك سو سالار جنگ اول نواب سعادت عليمخان مغير الهلك نواب اليق عليمخان سالار جنگ ذاني

كاسلام اس طرح بليتے كەخو دا ويربراً مدموتے اور نييچے دالان مېں حا ضربابٹ صف بسته کھٹے ہے۔ یر دہ اُسٹتے ہی چو ہدار آ واز دیتا ہیںب لوگ جھک جاتے اور میں تسلیمات کاللتے و ہاں سے خانہ باغ میں اُرتے ٹیمیوخاں وغیرہ جابک سواران چید گھوٹے خاصہ کے اور چند کو تل گئے ہوئے حاضرت اس وقت صرف فصوص مصاحبین بسنار و کربستہ لینے ۔ لبنے دھنی چینیٹ کے اگر کھے اور مدراسی اجلینیں بینے ہوئے موجود رہنے کیمی تھی ہردوخرادگا بھی ہمرکا ب ہونے اگر کوئی فٹمت و را میدوارکسی مصاحب کے ذریعیہ سے پیونح جا ٹا تو ا س کی عرضی بھی ہے لیتے اور کا ہ کا ہ شہر کے با ہر سرور نگر وغیرہ کی جانب کل جاتے بہر حال سورج نخلتے نخلتے گلبیاری میں سند پرجلوہ افروز ہوجاتے۔ لباس نہایت سا دہ ٹمخنوں سے اونچی گلتنوں سے نیچی مخلف ر بگ کی جا مہوار کی مشیر وانی د وہری زنجردار گھڑی زیب صدر کلا ه زرین شبل نجا را ئی ما سمر قبذی برسز ما نجامه شیر سفید گوشهٔ کلاه آگے جمعکا ہوا' دراز قا كشاده سينه موئ سرزامتيد وارسى موندى مونى موني رعى موكين بسن صاف كندمى رنگ مجرد يركمال درجه رونق ورعب حكومت البرطبة وقت يارزيذن يا و مرا مرائع بمسر سے ملتے وقت دستاروزارت برسرڈپوڑھی مبارک آنشا نه نما ہی میں عاضر ہوتے وقت جام و نیمہ در ہر؛ انگر نری پوٹناک وانگر نری وضع ہے گریزاں اہل در بارسب کے مب وکھنی پوٹناک يا مراسى لباس مهندوشانى لازمين شيرانيان بيني موك ايني اوقات وايام مقرره يرحاضر سلام کاطریقه بیکه مرسلام کے واسط عالمی در مقامات بعنی کرہ مقرراور میں سے رات کے بات بج يك امراءممعداران فعيع واملكاران ديواني دمنصب داران واميدواران فضل وكرم وخش باشان ملده وملازمين تعلقه وصنلاع مقرره دن اورمقره وقت پرحاضر سبتے تھے .خلات روز ما فلاف وقت اگرکوئی آیا تومیان فقیر محرکسی کوباریاب نرمونے نیتے۔

نیرمشد |<mark>نیرمخ</mark>رایک منابیت *سن برسیدهٔ خمی*ده قامت <sup>،</sup> بیا ه رنگ مختصرسی ٔ داره هی چیبر مبرست ورنایت جاره براری برسر کرینهٔ سب در با رون کامتظم اور نهایت جا براوره بارهٔ وی تھا۔ اگر حاضرین در ہارمیکسی کی نشست علط ہوتی پاچ کا ت سکنات بے قاعد ہوتے توفقه محرطا لكارو ببست معادب موزموتا رفيق الدوله ايك نهايت مغز جميدار صاحب جمعیت وحاگیرمیرے مقررہ روزکے حاضر ہانٹس تنے یا یک روزکسی وجہے انہو نے پگڑی سرسے اُ تاری ہی تھی کہ فقر خمر کی جو برست نے ان کے مونرا ٹیدہ سرر مونخ کر ان کوآگاہ کیا کہ دربار وزارت ہے نانی جان کا گھڑنیں ہے. ایک صاحب نے فیر مرکی جرکی تنکایت تخریاً بیش کی اس برتحر را حواب صاور بواکد اگر میرے دربار کو اپنی حاضری كلائق ننين سجقة تواكي تخليف نركيا كيجيه وانهى دربارون مين ندرين جيدين نؤروز وغیره کی لیاکرتے تھے اور جس قدرر و پیرجمع مو ّنا تھا و ہ سب حق دزارت سمجیاجا آتھا۔ جووا قعی ایک رقم کنیر ہواکرتی نخی-ا ن در باروں مین شست نواب صاحب کی کھی ہ<sup>یں</sup> دس منت سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔

چنداصول متلط تفام ریاست انتظام ریاست میں اس وزیر با تبهیر نے چنداصول کی بابندی کولینے اویرلازم کرلیا تھا۔

ا قول ائیکر مردازم ریاست کیا اولی با کشافه عرض معروض کرسکتا تھا۔ و و تم اینکه زبان فارسی میں جہاں تک محمل موقعلیم حال کیجائے؛ سوئم اینکه امرازادگان کو تعلیم عملی دیجائے؛ چنانچہ اس غرض کی مصول کے واسطے سن رسید امرازادگان تن رہنے پرالدولۂ و کرم الدولہ و تم تیز جباک و میر یا و رعلی خال زرا مدد کا رکج ظاب صدرالمهام مقرر کئے گئے ۔ مدد کا رئوسوم بیمعتمرین مقرر کئے گئے ۔

چھارمم اینکرسوکے اعلیٰ عمدہ داران ال جن کا نقب صدر تعلقدارتھا اور کل ریاست میں نخا ہ پانچسور و ہیں سے زبادہ نرکیجائے۔ اور کسی عمدہ دارا دنی واعلیٰ کو بذات خود اختیا بحالی برطرنی ترتی سنزلی دغیرہ کا ندیاجائے۔ صرف سفارسٹس کرسکتے تھے۔

مبنچم-رزین صاحب سے سوائے معمولی فائی دوستا نظو کا بت کے باتی
کُ انتظامی معاملات میں فارسی مراسات کیجائے بیمولی فائی دوستا نظو کا بت کے
واسطے اگریزی دفتر تھاجس میں صرف دو تین مراسی نقل نوبس اور سردفتر میٹر ہوئی ہم
ور دبین موسوم بب معتد فائی تھے اس دفتر سے ایسے امور جیسے طلب بیلی گھوٹرا کاڑی کی اسے
کی فاقات کی دعوت کیا شکار کی بروائی وغیر متعلق تھے اسورا نظامی میں دخل نہ نفا نقاری و فتر کا فام وفتر علی تھا اور فشنی محیر صحد بی اس کے معتد تھے نیٹر فارسی بہت ایجی سکھنے
و فتر کا فام وفتر علی تھا اور فشنی محیر صحد بی اس کے معتد تھے نیٹر فارسی بہت ایجی سکھنے
مقط اور نمایت سیدھ سافے نمازی تھی فیررسال آدئی تھے ۔ روز انہ باریا ب ہونے تھے
دخل در معقولات یا سازم شس یا صدر درسانی ان کے ذہن میں بھی نہ نفی ۔ لینے موجودہ و فال
مقاری کے جاتے تھے اضاری یا بردوستانی کو فیرت کار فرمائی نہ دیجا تی تھی ہو بودہ و کا کہ ابور پوشر

و ماہوار پر نهایت بشاشت کے ساتھ قانع سقے اور محب نزاینکہ یہی صفات کل انتظامی مینوں میں یا نُ جاتی تھیں بہت دارت اور دخل ہجاا ورتر تی مرابع کے واسطے سازش و ہو س مطلق ندهمی صرف وزارت بناه کی خوشنو دی ورضامندی کے خوا ہا ستے۔ وراس وزبر باتد ببركاحشُ سلوك اوروسعتِ اخلاق ايسا تها كديد لوگ موّد يا ندبے تخلفی کے ساتھ ر قبا رگفتار کینے نئے . با بخصوص صبح کے وقت دستیار برسرو کمربیته چند حاضر با نئمٹنل م سید سعدالدین ومولوی شیخ احمد و داروغه عبدالو پاب اوران سب سے زیا دہا<sup>تا</sup> ر**صّاعلی** بجائے اسے ک**غیبتا ورشکایت وغیرہ کریں بنبی مٰزاق کے ہندیانہ ویُودباً** معرت وحکایات ہے وزارت بنا ہ کے جفاکش ذہن و و ماغ کوخش اور رنبا ش کرتے اور خودنواب صاحب لیسے وتت کوغیمت ہج کران کے ہنسی مزاق میں حصہ لیتےا ور پئی قتع ان کوئیمی میم ملمرو کھیلنے میں بمی ملحا نا تھا۔الغرض اس دفتر ملی سے مراسلت خراطیرجات معا مات ر**نتا ہ دکن** وصدرصو بہ دارم ندیعنے وائسرائے ومراسلت ابین وزیردک<sup>ن</sup> ویل منجانب صدرصوبه داربيني رزيذت بابت ابهم معاطات مكي وعمولي معاطات متعلقة أولج اگرىزى تقيم سكندآ با د و تولارم ومفوضه ملك برار و مقدمات ديوانی و فوحداری و مال ما بین رعایا ئے سرکارین وغیرہ تعلق تھی! ور بیہ تقدمات مولوی ا**میں الدین ک** اورنائب اول رزیزٹ بیشور<sup>ه</sup> باہم <u>ف</u>صین کیا کرتے تنے لیکن جب م<del>نظرو</del>ین کا انتقال ہوا۔ اورمسٹراکیفا نبط معتمد خانگی اور سیٹر میں صاحب بگرامی ان کے بیش دست مقررموئے تو تا قیام مسٹر مٰرکوربعض ہم معا ملات ما بین سرکارین بھی اس دفترسے متعلق لے سیدسعدالدین کی شبت ان کے ایک ہم وحن مداسی شاعرے ایک ہوئی منظوم کی تعی اس کا ایک شعر مجو کو

كاڻيدن و وَجِيدِن و بِرَآنُكُ يَرِيدِن ﴾ كُنّاز توينّ زوّبندر زوّاموخت

ہوگئے جس کا نیتجہ یہ ہواکہ مٹر ذکور " با بدستے وگرے دست بدستے وگرے "جیدر آبافے تباشب روانکرنے کئے جس کا ذکراً نیدہ کنے والا ہی۔

سنت شم انیکو ، ذات با برکات حضرت بندگان عالی حضور برنوروا سان شاہی کی بابت اور اہم معا مات ملی کو نوا ب سندی عن الا لقاب س الامرارا برکبیر عمدہ الملک کے مشورہ سے کرتے ہے ، اور نرسنگ را کو ایک نهایت ممذب ذی وقعت آدمی منجانب امرکبیر بطوروکیں ہر وزاستانہ وزارت پراس ہی کام کے واسطے حاضر سے تھے۔

المیربیر بطورولیل مرروزاستاندورارت براس بی هم نے واسطے ماضرت کے سے۔
ان امیربیر بی ذات با برکات ملک وکن میں نمایت ہردل وزیقی اورا ہل بلدہ مجبت مفرط کی وجہت ان کو منجعے میاں بچارا کوتے سے علوم ریاضیات میں ببطولی کے سے مفرط کی وجہت ان کو منجعے میاں بچارا کوتے سے اور عربی فارس سے بخوبی آگاہ تے۔ اس قدر خوست را فلاق و فیاض و کریم انتفاس سے کہ ان کے ملازمین بائیگاہ تو ایک طرف اہل بلدہ کہ و مدگویا ان کی پوجا کرتے تے اور کل اور جمعدا را ن و مسروشتہ واران باست ان کے کئے سرجبری تے تھے اور کل اور جمعدا را ن و مسروشتہ واران بی برمورہ و ملازمین آبا گئی جبر برمرکار بھے مقتم انکی کی اس میں کوئی تو اور کی منافرہ میں میں میں میں میں بیرمشورہ و مدہ ما جدہ حصور کی نور کوئی و کئی مساجبہ کی مساحبہ کی مساحبہ کی مساحبہ کی مساحبہ کی منافر کی مرافعات بیان کی رزیدن کی مرافعات بیان کے دولائے ہے۔

نیان کیکر رزیدنٹ کی مرافعات بیان سے محفوظ سے تھے۔

نیان کیکر رزیدنٹ کی مرافعات بیان سے محفوظ سے تھے۔

تهم اینکه اصراراس ا مربر تھاکہ کوئی پور دین یا نیم پور دین لازم رباست بے دبان له ان کی گریم کاف وحب مفارض کیتان کلارگ مترفن مقرر ہوئے تے اب مترفائی بنائے گئے اور بیرجین صاحب ان کے بیش وست ہے۔ وب تكف بارياب نبونے بئے . امذا كل ايسے طاز مين سوائے افسان فرج نئگے سركاه بهت جت آمار كرباريا بہونے تھے . بلكم بورو بين روبرو مبيّر مبي نه سكا تقا كھڑے كھڑے عض معروض كرے جلاجا تا تھا اوروزارت بنا ہ ان سے كمي اگريزى ميں گفتگونہ كرتے تھے بكي بينى معرع ہوا بحكہ معاملات ملى ميں خود زيّد نظ سے اُرد وميں رد وكدكرت نے نے فرائے تھے كہ اگريزى مباحثہ بين زيّد ن زبر دست رہا ہجا اورار دوميں ميں اس برجا وى رہتا ہوں و جب سے ميں نے ميٹ ناميں خود ہى اگريزوں سے اُرد وميں گفتگو كياكر تا ہوں اور صاحبا بن انگريزي ميرى نيجي ڈاڑ مى اور قديم وضع بوشاك بياس ديكھ كر مجه كوا گريزى دا سيس سمجھتے بلكہ مغرب ميا بل مير مجبوب على خال كو ہي ميں نے بنصیحت كى تھى اور بيرى مشورہ دیا تھاكہ ہراہم معاملہ ميں صرف بيارت د فرا دیا كريں كہ ما بدولت واقبال اس امر ميرورك ميا اطلاع ديں گے۔

وہم میں سب نیا دہ اس امریم اصرارتھا کہ دکن کے باہر سبنے والے طاز مین کو اپنی خانگی اور ڈیوٹر می بہارک شاہی اور صرف خاص کے معاملات میں ہرگز دخل نہنے دیتے گئے اور بدار شا دفر ما یا کرنے سے کہ اہل ہراس وہند وستان وہبئی وغیرہ قطعات ہند کے باست ندے اگر جہنایت ہو شیار و بجر بہ کار و محمقت علوم و فنون میں صاحب دستگاہ ہیں گرفط می نام مکن ہے کہ وہ ہم سے ایسی ہمرروی کریں جیسے وہ لوگ ' جوا باعن میں ہم سے تعلق کے فول میں ماروی کی لیاقت و بجر یہ کاری سے صرف ریاست کے انتظامی امریمی فائدہ اٹھا ہی اس بیا خوری کی لیاقت و بجر یہ کاری سے صرف ریاست کے انتظامی امریمی فائدہ اٹھا ہی ایسی با بندی تھی کہ کوئی شخص بلاصول اجاز انتظامی امریمی فائدہ کی اور میں فائد و بھر وارسو لئے راج کئی پنا و بھر نیون گوئن کی کئی میں دور میں خطا بات سے مرؤاز کئے گئے۔

امریمی نے لئے مشورہ نیے کی جات نہی اور صرف اس فائوشی کی طدوں میں خطا بات سے مرؤاز کئے گئے۔

ناص نه رزیژنٹ سے ملنے یا تاتھا نه دیگ<sub>وا</sub> مرائے یا گا ہ ومیٹیکا ری سے **ل** سکتا تھا ۔ خیائجیہ اس کی ایک دومتمالیں آیندہ کنے والی ہیں۔ صرف راقم ایک شخص تھاکہ اس قاعدہ سے متننی کر دیا گیا تھاا س کا ذکر بھی لینے موقع برائے گا۔ گرعجب ترانیکہ مزانهٔ عامرہ و د قرحیا پر می کوئی مهندوستانی مدراسی وغیره مقرر نه تها- صرف و ه ملازمین مهندو ندم بجن کے خاص تعلقات بیٹت کہ بیٹیت سے آسہے تھے وہی برسر کا رہنے اور قدیم قوا عدیرکل حباب ریاست رکھا جا آناتھا۔ اور میرارٹ دہمواکر ماتھا کہ انگریزی قاعدہ سے حسابات کے دیکھنے اور جانچنے میں بہت وقت صرف ہوا کر ہائ **اکبر**کے قہدسے آج تک جن قواعد پرحساب رکھا جا ناہجوہ اس فدرس ہے کہ بہت جلدا وربلا د تَّت جانح ہوسکتی ہوا وربیہ والو تماكر برروز بوقت دوازده ساعت شب ليايي را ما را واوران سے قبل ان كے باب كردى وغيره كاغذات ليكرعا ضرميت تقاور وزارت بياه جمع وخرج يردستحظ كرك اس دن تک کاجمع وخرح بند کرنیتے تھے۔اس کے بعد وشاک شب خوابی مین کرارام فرماتے تھے جنانی جس شب کو مض الموت میں متبلا ہوئے وشخط کرکے مرض میں متبلا ہوئے اورصبح كونيخ قضاأن كومم سے أيك لے كيا م

بے دورہا بدکر چرخ ظفر براَر دجو توشہسوا سے دگر

ہرزہ نہ کا ایک فاص تفضیٰ ہوتا ہے کسی ز اندیں کم عفل کم لیاقت ناقص تدبیر کے لوگ بررف کے کاربوتے ہیں جس سے ماک واہل ملک کوصد مدبیو نچیا ہی جنانچ حضرت سرور عالم رسول تقبول مائی نبیت ہوئیگونی فرانی سپے اس کی نبیت ہوئیگونی فرانی سپے اس کی صداقت کا ہم آج تجریم کرسے ہیں کسی عمد میں جوفروش وگذم نمالوگ

برسرکار ہوتے ہیں اور با وجود اپنی لیا قت اور ہزمندی کے اپنی ذاتی نوائد کو امور عامّہ پر ترجیح دیکر ملک اور اہل ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ اور کوئی دور ایسا ہو تاہے کہ بچیا مقل گا کارپردا زہوتے ہیں اور انتظامی اصول قائم کرکے ملک اور اہل ملک کی روز افزوں ترتی میں کو شاں ہوتے ہیں۔ جنانچ ہید دور ہی ایسا تھا کہ شرقی ما و صور او گو البار ہیں ہما رہے۔ جناک بہا در بیبال میں اور سرسالار جناک جدر آبادیں ہمسرائن مرتبران ملک کے شے جو یوروپ میں اینانام یا دگا جموڑ گئے ہیں۔

یار و نم اگر جرز بین اوران کے مرد کارا ول اور دیکی صاحبان اگریزی کی مفار
قبول فرماتے تھے ۔ گر گورنمنٹ کی کسی سفارٹس کو قبول نہ کرتے تھے ۔ جنانچ حب فرج با قاعد
مرتب ہوئی تو وزارت بناہ نے کرنمل نمول کوخو تلاش کر کے سرا فرفرج مقرر فرما یا اور
گورنمنٹ آف اندگیا ( من کمک میر کر گھ کمبی میں کا کسی نافر دکو قبول نہ کیا ۔
اس ہی طبح حضرت غفران مکان میر مجبوب علی خال جنت ارام گاہ کے انتظام تعلیم
کے وقت کیتان جان کلارک کو انگرتان سے براہ راست برایا اور فارت انس کی سما در منا ہے ۔ انتظام کی ہما در سے براہ راست برایا اور فارت کو برائیوٹ سکرٹری بنایا ۔ اسی طبح دیگر فرد مات برجن بریورو بین کا ہونا صروری تھا اور مفید تھا لینے انتخاب سے ملازم سکھتے تھے ۔

بریورو بین کا ہونا صروری تھا اور مفید تھا لینے انتخاب سے ملازم سکھتے تھے ۔

و واز و هم ان کل اصولوں میں سب سے زیا دہ قابل فدر ٰیہ اُصول تھا کہ اعزاز مرکز ومرے علیٰ قدر مراتب جوزہا نۂ اکبرو عالم گیر سے چلاتے تھے وہ بجدوکہ قائم کی گئے گئے تھے اور چونکہ وزارت بناہ نے لینے بزرگوں کے سایۂ عاطفت میں نشوونما بایا تھا ان ہو سے عمّلٌ وسمعاً واقف تھے حیدراً با دکے تا زہ وار دکو میں علوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اکبرو مالگیر

کے زمانہ کا تماشہ دیکھر ماہی۔

احوال دربار وزارت بناه البك أندسي قصد موسوم برد قصر طبيلاس "ب اس كا ترجمه يلي زمان انگرنریمی بیرعاتها جب میں ہستانۂوزارت پرعا ضرموّا تھانقشہ اس قصہ کا میرکیٰ کھوپر کے سامنے کھنے جایا کر ماتھا جوا ندلسی مصنعن نے وزیر اعظم کے در ہا رمیں جلبلاس کی میلا كى بابت دِلحيت تفصيل سے مكھاہے ۔ آفتاب نتلفے سے قبل دواز دہ ساعت شب يك قابل دیرگھمانھمیا وررونق رہتی تھی۔علاوہ اُن ہیرہ والوں کے جِنْب وروز اُس وسیع جلوخاندیں حاضرت شخے و ازمین اور عهده داران د فاتر و محکم جات کے میا ند منصب داران اورسرر سنته داروں کی یا لکیاں جمعداروں اوران کے جلوس کے گوڑے اور المتى امرابلده كے جلوس اور مواوار أميدواروں كے ميانه 'يه تو بام كاساں تما. ا ندر و فتر خزانه ومحاسبی ا وران کے رو بروکے والان میں جانا ن شست وج براران وفرا شان وغیره ا وراس ہی دالان سے زینیر پریڑے کرمختلف کرنے جن ہیں اہل د ربا پر ا زصبح آست م اوقات مقرره يرها ضرم دربارك ولسط وقت مقررا درجدا جدا كمره ج<u>س مین نقر مخرکی حابرا ن</u>ه حکومت ان ابل در بارمی*ں سے معزز ترحضرات ا*ئینہ خانہ میں لینے روزا ور وقت مفررہ پر بامید بار ما بی اورگلیها ری میں معتمدین و سران د فاتر و محکمہ جات منظریا داوری بنتیجے ہوئے'ان سے معزز ترامرادش خاندان را گورمبا و را جہر شیوراج وہرسہصدرالمها مان وغیرہم امراد باجمعیت وخطاب بیلے ہی ہے وقت القات مقرر كرالية مح فقرا ومتائخ وعلمائ دين كے واسط مي فاص وقت مقرر بوجاتا تفاءان کی ما قات کے وقت مسند حموِرً کر فرسٹس پر مبٹیتے تنے۔ بلک بیض کاچند قدم ہتقبال بھی کرتے تھے۔ بیمجمع کثیرجس میں مختلف مراتب واعزا زکے اور اشخاص صاحب مرض لوگ ہوتے تھے روزانہ استانہ وزارت پر ماضر مہتا تھا۔ اور بیض نجش وسیع الاخلاق وزیر ہر فرد بشرسے اس طرح بخندہ بیٹیانی ملتا کہ وہ خوش خوش اپنے گھروا پس آتا اور بیقین کرائیا کہ میں ہی مور دالطا ف خاص ہوں۔ وسعت اخلاق کی دو تین مثالیں کا نی ہوں گی۔ ایک بزرگوار عرصہ دراز کے امیدوا رہے سر دربار مندکے پاس جاکرایک باعی پڑھی جس کا ایک شعر محے کو یا درہ گیا ہے

> کچے نہ پوچوکہ کیا ہے ہیں کیا کھاتے ہیں بیٹے کرروزمیا نہیں ہوا کھاتے ہیں

ایک ورصاحب فے در بارعیدیں کا غذکے رویہ کر کرندرھئے نواب صاحب نے ہاتھینیا نواُ منوں نے عرض کیا کہ و کچھ گھرے لایا تھاسب خرج ہوگیا اور نذر دینی ضرور تحى بي اس مى كوقبول فرمايية ايك منصب دائف اينامنصب ايني اولا دينتقل كرايا بعد حندے درخواست بیش کی کرسرکا رئے میرامنصب میری اولا دیزمتقل فرمایا میں فاقد مرّنا موں میری پرورٹ فرائی جائے بنل منہورہ کرملیم کے غصرت می ڈرنا جلہے۔ فطرًاً كانوں كے كتے نتے گرانصان پیندتھ بے دریا نت حالات و وا قعات سرائمٹی نیتے تحے بچرہی سخت گیرایے نفے کہ تباہ ا ور بربا وکریے بتے بولوی احر علی فرزندہولوی اکبر کا نام ونٹ ن باتی ندر ہا۔ اس ہی طرح وہ چند لوگ جو ثنا ہ ووز پرمیں باعث فساد تھے مثل مولوی تحمود واکبرنگی جرمٹر ٹوئیڈی کے مور دعنایت تھے وغیرہ اپنی سزائے اعمال مِن مُبلامِئُ اورقدردان اليه تَے كه فاك كوياك كرديا كر<u>ة تَعَ</u> يَباني عَالبِ بْنَكُ <u>ل</u>ے لائق علی خاں کے مدوزارت میں اکبرعلی کو توال بلدہ کی نومت اورخطاب اکبر خبگ سے سرفراز موا اس کی مبت می صرف اس قدر لکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذا بوں میں تخفیف فرمائے۔

عرب جنیدخال پیمان مدوی تهنیت یا ورالدوله و نیره جنوں نے مین کا م کے دت سرفروشی میں دربغ نہیں کیا تھاصاحب خطاب وجمعیت نقارہ ونوبت وجاگیرونصب *بو گئے۔* خلاصدا نیکر جس طرح اینی عظمت اور دقارو وقعت کاخیال بے <u>تھے کہ کوئی ہے او</u>ہا نہو<del>ت</del> محسى ابل دربار يا طازم رياست سے نمونے پائے اسى طرح برابل در بارو طازم كى عزت عنیال ازاد نے آااعلی علی قدر حتیت کے شخے سب سے زیادہ ان کو آداب شاہی ے قائم کے پرا صرارتھاا ورا س کی بابت ہمسالا مرا دا میرکبیرعمدۃ الملک مرحوم بمى را برتاكد كرت سنة تحد ايك باركسي نصب دا رف صنرت بندگان عالى كاست لفظ کچه کها وزارت نیاه کا چهره نسرخ موگبا ۱ ورعلاو ه جرما نه کے دربا راس کا بند کرویا. تهنیت یا ورالدولها ورعرض ملی پر تاکید تھی کہ سربے ۱ دب ا میبر ہویا غریب ڈیوڑی مبار سے فوراً خال دیا جائے۔فلاصرا ینکواس وزیر با تدبرے کی حرکات وسکنات دفارگفتام يا بند تواعد وصوالط تقے۔ نوش خوراک از مدیتے۔ اطعمہ لذیزہ پرکمال درجہ حرکص تھے۔ اگریزی و خلی و مندوستانی و دکھنی طعمہ مرتم کے روزانہ طیار ہوتے تھے۔ وارو غم عبدالوماب مراسى تنظم با درجي خانجات تلے. دعوتوں کا به عال تعاکہ دن کی دعوت کا گاه اورختصرا وراکنز مختصی صاحبان انگریز ہوتی تھی جس کو" بریک فاسٹ" (ع*لمه Break* م المعمل کتے ہے بنب کی دعوت دہوم دھام سے ہوتی تھی کہ تھان<sup>د</sup> نگ ہوجاتے تھے۔ انگریزوں کے واسطے میزیں الگ بھی تھیں۔ اس کے سامنے مرکان من تنزوا دسی نہانوں کے واسط بھائے جائے تنے تمام بارہ دری روٹنی سے مجکا اٹھی تی۔ ہر تمن و شجر مختلف رنگ کی قنا دیل سے پُرٹورتھا۔ نواب صاحب دروازہ پر ہمانوں کے له بس رِمانِي سوے كم اگر زنه بنطحة تنے۔

لینے کے واسطے بزات خو دکھڑے *تہتے ہتے۔* ذی مراتب صاحبان انگریزے ہ<sup>ا</sup> نے ملاتے سفے د وسروں کے واسطے صرف گردن ہلائے تھے۔ دسی لوگ دست بستہ آدا ب بجا لاکیے بڑھ جاتے تھے اس رہم استقبال سے فارغ ہوکر خود رزیڈنٹ کے ساتھ میز رہیئیتے هے دسی لوگوں کی نهان نوازی میر تنور علی و دار وغرعبدالو باب وغیرہ ومصاحبین ص کیاکرتے تھے ۔کل ملازمین ریاست ومنوٹنلین خانگی م<sup>ر</sup>عو ہواکرتے تھے۔ مَبس نے اُگر نرو<sup>ں</sup> ے مسئنا ہو کہ یوروپ میں بھی ایسی دعوت کسی جگہنیں ہوتی ۔ رخصت کے وقت وزار نیاه بهردروازه برآ کر کھڑے ہوجاتے تھے! ورینبی منبی عطر کی شیشیاں علی قدر مراتب کسی کو با رہ کسی کو دنٹ کسی کو د کوکسی کوایک عطا فر ماکر رخصت کیا کرتے ہے۔ میرے حصد میں بہلے دوا تی تقیس بھر پانچ ہوگئیں اور ہا کا خرنو کی نوت بیونجی۔خانگی اُنتظام تھی ان کا قابل دیدا ورحضرت اصف جا و جنت آرام کاه سے کم نرتھا۔ سرکار خانه کی برا ور دا ورا خراجات ما موا ری مفرر تصایک رومیه زائدخرج نهرتا نفا. ڈلوڑھ کا آتطا ک برون ومحلات مُداعِدا تها ببرونی انتظام سنسیدی غیرفانیا مال کی گرانی میں محلات کا انتظام ان کی والدہ مرحومہ کے سیر دیتھا۔ جاگیرات اور مبیت کے واسطے علیمہ ہ انتظام تفا کوئی ریاست کا ملازم خانگی انتظام میں یا خانگی ملازم ریاست کےمعاملا میں ذخیل ننونے یا تا تھا۔ لینے ذاتی اخراجات میں نہایت جزور س منے . گرایئے مرتر فرار کی وقعت قائم کھنے میں کمال درجہ فیاض تھے اور یہی وجہتمی کہ ہمیٹ قرضدار رہتے تے۔ ایک روز جومیں سلام کے واسطے حا ضرہوا تو ایک ٹوکری ناڑکے تیوں کی منی ہوئی مند کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس میں چندچیزیں سنگ مرمرکی اگرہ کی ساختہ رکھی ہوئی تھیں میرے چرد یرا انتجب دیکھ کرمکرائے اور قرایا کرید عمدہ وزارت کا جرما نہے۔ ایک

ا گریز مجہت ملنے کیا اور پی تحفر میرے واسط لایا اوراینی قیام کا ہیر جاکر پانچ ہزار کابل ان اشیاء کی قتیت کا لکھ مجھا۔

سواری مُبارک صنور نیر نُورِ تلعه **گولکن**هٔ ه میں رونق افروز نفی اور فاعدهٔ قدیمیه بیرتھا کم ا مراًئے در باریمرکاب اپنی اپنی مفرر ہ سل مینی فرو دگا ہ پر مع خدم وشٹم فروکش ہوتے تھے وزارت نیاه بمی ممرکا ب سعادت اپنی قدیم فرود گا ه پرجواً بأُعَن ٰ جدیِّ ان کی ماک تمی فروكش بوك ميں اينے روزا وروقت مقررہ پراس مكان ميں برائے سلام گيا۔ مكان بربیدہ ا ورمرمت طلب تھا۔مبرے اس قول پر کہ مکان مرمت طلب ہے ۔اُرشاد ہوا کہ روبيد كمال سے لاؤل. داروغد في توتين مزار كاتخيين مين كيا ہے۔ يدور يرتما كحس كى عظمت اورس كاوتار نه نفط ملك دكن ميں ملكه اقليم سندميں اور نه فقط افليم مندملكم مهاك يوروپ مِن قائم تقا اورحب اس وزبر با تدبیر بنے سٰیروسیاحت مندوستان کا ارا دہ کیا توخو درزیڈنٹ ٰ جلومیں ہمرکاب حا ضربھا۔اور والسُرائے کے احکام جاری *ہوئے تھے* که اس مهمان غزنر کی خاطر تواضع میں کو تا ہی نہ کیجا ہے اورجب اس نے سفر پورپ کیا تو تُنا واطاليها وريا يآك روم في اس كاستقبال كياا ورائيي بي مدارات اس كي فرانس میں ہوئی اورانگلینڈ میں جواس کی ہمانداری کی گئی وہ **شا ہ ایران سے ک**م نرخی-نواب البركبير | وزارت بناه سے رتبہ میں اعلیٰ ترا ورجا گیرات وجمعیت میں **برتر نواب** شمس **الامرا** ءامبرگسرعمرة الملك معرو**ت ب**رمتحبلے مبیاں تھے اور صرت بندگا عالى سے قرابت قریبہ رمنگنتے تھے وَرا رت بنا ہ اگرچیا زحدیا بندمراسم قدیمیہ تھے ۔ گر بھر بھی انگریزوں سے ملنے جلنے کی وجہسے کچھانگریزیت کی حبلک ان کے ہاں واخل مکڑی تى مثلاً ئيا مكان آئينه فا نەنفىس سامان آرائش ومىزكرسى وغيروسى آراستەتھا-

اورا نگرنزی دعوتوں میں انگریزوں کے ساتھ کھانا کھاتے نتے اوران کے رشتہ دارجی مَثْلِ نَطَامٍ مِا رَحِبُكُ وَغِيرِهِ ان كِيمَقَلِّد سَے. گُرنواب اميرکبير کے ہاں اُگريزت کی بونھی نہتی با وجو بکہ جوانی میں کلکت کا ایک سفر کرھکے تھے اور وا نئے لئے کے یا ں مهان ره چکے تھے ان کی ڈبوڑی میں قدم کھتے ہی بیمعلوم ہو اتھا کہ گویا عالمگرکے وقت میں داخل ہوگئے ہر لازم سولئے افسران فرج کے پنیچے نیچے دکھنی اُگر کھے لینے بهوئ كمربسته دستار برسترمتبر مدمت بیش فبض در كمرا گرصر درت بهوتو مروقت ور نه صبح وشام باریاب ہوسکتا تھا۔ در با رکا دستوران کے ہاں نہ تھا نہ کسی انگر نر کی دعوت کرتے تھے سولئے اس کے کہ حسب قاعدہ قدیمیہ دربارت اہان دہلی ڈاڑھی منڈوا تصے باقی کُل امور میں یا بند شرع شریف تھے معاملات ملکی میں طلق وقل ندھیتے تھے اگر کوئی شامت کا مارا وزارت بناہ کی شکایت کرناتھا توخفا ہو جاتے تھے۔ اہل بادے ساتوخواه امير بوياغرب نهابت فبإضى كے ساته سلوك كرتے تھے اور بحرخود شرمنده ہونے کہ اس سے زمادہ کر ناچاہئے تھا۔ عبدین نوروز ونسنت وا یام غرائس اوکیاکوام وشب برات وغيره اتبام زينت ميں ان كى دلوڑھى پر قابل ديدر دنق ہوتى تتى يحدوارا ومنصب داران و دارونحگان کل کا رخانجات الغرض حلم ملازمین پاگاه مرعوم وسلفت اوراس خاندان کا دستورز ما نڈینغ خبگ سے یہ تھا کہ ان سب مہانوں کے ہاتھ وہلایا كرتے تھے . گر حو كوكبرالس اور مبت كمزور ويست استخال تے موض لينے متيج سے خدمت نہمانداری اداکروا یا کرتے نئے۔ دو جننچے تھے ایک محتشم الدوا حدثن محل کے بطن سے تھے۔ دوم لبشیرالدولہ ایک فاندانی بیری کے بیٹ کے تھے۔ ممكّت دكن مِن لِنجِ علا قبرُك مُنْ الوّل علا قبصرت خاص بير براه راست رئيس وقت

کے آنظام ہیں ہے اور محصل اس کا اخراجات ذاتی وصفاتی و محلات میں صرف ہوتا تھا دیوان سے اس کو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور عمّال اس کے مقربان بٹ ہی میں سے ہونے تھے اور صاحب نوبت دعماری ہونے نئے۔

ووم معلاقه دبدانی -

سوم ما علاقد پیتیکاری - بیحقیقت میں ابتدا رًا یک علاقه تھا اور کل ممالک خروسه لینی مع سمتان وجا گیرد اران کوچک وسریت نه فوج و منصب زیرانتفام وزیر عظم تھا مگر رہ جند ولال کے وزارت کے زمانہ میں تفریق ہوگئی - ورنہ بیتیکا رخض مدد کاروزیر عظم تھا۔ جہد ولال کے وزارت کے زمانہ میں تفریق ہوگئی - ورنہ بیتیکا رخص مدد کاروزیر عظم تھا۔ جہارم علاف فی گئی کا و معلاقہ یا گاہ زیرانتفام ایک مقرب رئیس وقت بینی صف جا

له یا گاه یا یا نیر کا ه - اس نفظ کے معنی اور وجہ سمید میں نے حیدر آبا دیں اکر کو گوں سے دریا فت کے گر ہو <del>۔</del> تىكىرىنىش حاصل نە موار ئايرخ سلطنت مىليە دىكىھەسى الىتىدىكى تىرچان ئىساس مىدىن برامىردر باركوفوج ولىنگر کھنے کی بابندی تھی ا دراس کے داسطے جاگیرات ومناصب علا ہو اکرتے تھے ۔ جاگیرات دومتم کے ہونے تھے ایک بزبان ترکی التمنیا مینی حاگیرات بجائے تئوا واور دوسرے حاگیرات خدمتی مرائے اخراجالت فوج وشکر اس ہی طرح د وطرح کے مناصب تنے ایک منصب رکاب سعادت جو وزیر عظم سے لیکر ہرا میرور بارا دنی و اعلی اوران کی اولاد کوعطا ہو تا تھا اور بیمنصب داربا د شاہ کے ذات خاص سے لتعلق سر کھنے اور خدمات مختلفہ و کارخانجات مِرشِب وروز ما ضرئتهتے تتے ۔ دوم منصب دیوانی جوبرائے ترمبت وتعلیم شہرفا دیخباعطا ہوا کرّا تھاکہ وقت ضرورت ان سے کا م لیا جائے۔ اور دستور یہ تھاکہ ہرا میرصاحب جاگیرو فوج ابنی اپنی فوج اور مصب دارخود بحرتی اورمقرر کرنا تھا۔ اس انتظام میں دریر انظمے لیکوموبد داران مالک نگ کی طویسے خوف واندلیت رہنا تھالمذا ایک فنج خاص اہل بغاوت کی سرکونی کے واسطے قائم کی گئی۔ اور یہ وات خاص با وشاه سے تعلق رکھتی تھی اورا ونسرا ن فوج نهایت میحوالنسب ہواکرتے تھے اوران کی قدرومنزلت بڑ ہانے کی واسط شا نزا دیاں ان کے گھردی جا یا کرتی تحتیں اور ہیر نوج اورا مرائے نوج دارانسلطنت میں مقیم اور شبانیرونر خدمت حفاظت دات با دنتا ہ ہے واسط ستعد بجار رہتی تھی اس فرج کوبائریگا ہ اور اس کے افر کوا مرکزسکتے نتے ہیں اس کے دو وکام نتے ایک حفاظت ذات ہا دست اور اس حیثیت میں گویا باصطلاح حال بوڈ ڈی گار دعتی - دوسراسرکوبی دزراء وصوبه داران باغی - نواب سرنور شیدها ه اکثر کتنه نشخ که به نئی فوج عمیت میسرم ورساله بشيال دفوج باقاعده جوانحت ديوان بين هايس محت بين جوني جاسئين گرجي كد رباقي ذرج بيرايزاً،

اس ولسط فائم کیا گیا تھاکہ وزیراعظم بعنی دیوان و دگرا مُرائے عظام متمردی وسکٹی نہ کرنے پائیں۔ بیا یک فوج ٹی جوبسرکر دگی تیغ جنگ کی گئی تھی۔

بينجم علاقه سمتان - يدچند مختصر رجواٹ مقے جو اصف جا ہ کے باجگذار تھے۔ أخوالذكركح راجكان باجكذا راتني ريامستول ييني سمتانوں ميں خود مخيار صرف وزیر غطم سے تعلق رکھتے تھے بمیرے زمانہ قیام میں بیرے نکسی سمتانی کواعلیٰ حضرت کے دریا 'رمیں حاضر موتے ہوئے تنہیں دیکھا۔ یا ٹیکا ہ کے کل علاقہ جات ا مرائے یا ٹیکاہ سے تعلق سكقے تھے۔اس میں وزیر عظم كوكو ئى تعلق نەتھا۔مبرےا بتدائى زما نەمیں وحمد سلطنت حضرت افضن الدوله ميں تضعت كے زائد يائيكا وعدة الملك مرعوم كے يا س تقى الضعف ما قى وقارالامرا' رسنة يبدآلدين خان مرحهم محتشم آلدولهُ اوربشيرالدوله مين نقسم تى بغيرة ال محتشم الدوله وه بمی حصه بشیرالدوله کے پاس آگیا ۔ ان امراء کی گاہ گاہ جب سواری کئی تھی تولوک تماشہ حیکھنے کے واسطے جمع ہو حاتے تھے خصوصاً عمرہ الملک جب رزیڈنٹ سے منت طبقے تنے قواس ثنان وشوکت اور حمعیت کے ساتھ طبقے تنے کہ ڈیخا اور نشان ان کا رزیدنسی کے دروازہ پراور بوچہ سواری انکا ہنوز ڈبیٹر عی کے در دازہ پر ہو ٹاتھا۔ اور رزیڈنٹ سیٹرھیوں کے پنیچے استقبال کرکے دست برست یہا تا تھا۔علاقہٰ دیوانی بعنی کیا گئے ا بدمدت کاکل انتظام بیرونی واندرونی زیرهکومت دلیان لینی وزیر ﷺ تا اورکسی معد<sup>د آ</sup> وطازم رياست ازا دنی تا اعلی کی مجال ندخی که نغيرا جازت وزير أظم رزير نبط کے پاس ما سمنے یا کا ہے یا س جاسکے صرف دو تین مخصوص عمدہ داران ریاست اعلیٰ حضرت کی مذرو<sup>ں</sup> ربقید فرط صفی گزشتہ ہی اخوا جات اس کے دیوانی سے ہوسے ہیں امذا ہم خاموش میں بجر بھی مختارا الملک تک توصلیّ نہیں ہے ایکن اگر بعدا بن کے غیرا درآ فاتی اُدی مقرع ہوتو بٹیک ہم دعولی کریں گے اس واسطے کہ ہماری خود بقا رئیس وریاست کے ساتھ ہی اور ہم ابْعَن جہرا ان کی حفاظت کے ذمر دار ہیں۔



نواب امير كبير رشيد الدين خان بهادر

کے داسطے ، انجی بمراہ وکس ریاست تمنیت یا ورالدولہ عاضر مواکرتے تھے ہیی درتھی کہ با ب سازش ان کے زما نہ میں کلیتۂ بند تھا اور تمام اہل ریاست کی امیدوہم ذات واصد و**زیر** با تدبیر سیمتعلق تمی - علا قه<del>ر مرت</del> خاص ایک امبرزا ده قدیم و باخطاب و نوبت <sup>و</sup> ونقاره كى سيرد تماجس كوخود اعلى حضرت لني مصاجبين عاضرًا بش ميرس نامزد فرماتے تھے ایک علاقہ دار کو دوسرے علاقہ سے کوئی سرو کا رنہ تھا۔ نواب وقارالامراء | **نواب رئيني الدين خال وقارالا مرا** وربر ورخر ومحلف البطن وأ شمس الامراءا میرکمپرعمر ہ الملک کے تنے ۔اس امیر با وقارا وروزیر با تدبیریں فاطع بطن عدا وت تھی جس کی تفضیل ایک قصر طویل اور لایق اس کے ہے کہ جا درت بیاں میں پوشیده ہے۔ نهایت دلبرسایی اور تندمزاج تنے بمتوسط القاحت سانولار بگ چورمیا جسم مو خییں ایسی چڑھی ہوئیں جس پرلیموں رکھ دیا جائے ' بلند حصلها ورستعد کار گر تھے یڑھے نہ تھے اور شل لینے براور بزرگ کے فیاض اور مرشخص کے ساتھ سلوک کرکے خو د شُرمنده ہوتے تھے کہ کا فی سلوک ندکیا گیا جلد خفا ہو جاتے تھے اور جلد معا ف بھی کر دیتے تنے اکثر مجرمین و مزمین اہل ملبدہ بھاگ کران کی ڈیوڑھی میں نیا ہ لیتے تھے اور قانونی سنرا ت محفوظ موجلة تحدال كر مفصل حالات اليه مقام يرمطور مونكر. راجزندر | راجهزندر بنيكار رياست راجه چندولال كے يوتے تنے -راج حيند وال کے یہ اُمیدو ہیم صل صول اتفام ہولایق علی خارے بعدیدامیدو ہیم رزیزنٹ کی طرف متقل ہوگئی اوراول جریے دروازه رزيزنت كاكمو لاجناب مولاناك معظم مثيرة بك محسن الملك مولوى مهدى على خال ورسردارعبدالحق دليراف نفے اس زما نہ ہے گرج نک ہرکہ و مرحتیٰ کدو زبر وقت رڈیڈنٹ کے تیور کو دیکھا کر تاہے۔ کے ناریخ بیدائش ۲۷ رمضان سینالم بحری مقدسہ المینے برا در کان نواب امیر کبیر عررہ الملک کے انتقال کے بعد تبایخ ٢. رمضان بيوسليم ١١ راكتو بيُنشاء مي شريك الب رئيس مقرر بوكَ- ١٩ . (ديقيده <sup>69 س</sup>ليم كوانتقال بوا -

کی حکایت مشہورہے کر جب وہ نیجا بسے دکن میں کئے تو مفلن فلّائح نتے اور اس زمانہ میں اېل بلده کلّهم اجمعین حیامبر حینزیب نا خوانده محض تقے اور بجز فن سپه گړی د وسرے محل فنون وعلوم كُوحْقِير تتجعّ تنے مسرف چند كاليستى اور برىمن اہل قلم تنے را جرچند ولآل حا ا فلاس میں ایک چا درزمین پر بھیا کرزیرچا رمایٹیا رخ کا غذ د قلم و وات روزا نہ بیٹیتے ہے ا درلوگوں کے خط حسب حیثیت ایک آنہ سے لیگر ایک روییہ تک لیکر کھھا کرتے تھے اور حوکھیے اس طرح کماتے تھے بقدرگذران رکھکر ہاتی کل خیرات کر دیا کرتے تھے رفتہ رفتہ ان کی خبرنواب ا میرکبېږوقت کو پېوځي اوراس سرکارميں لازم بوکراس قدرترتی کی که تمام پایگا° ك انتظام برقابض موكئ فلاصدا في مضرت بند كان عالى كه بعي ك اوريشكار ر پاست کی خدمت پرسرفراز موکربهت جلد وزیرخما ر ریاست اید مدت موسکئے تمام امراء ر پاست میں صرف راجہ نر ندر علمی لیا قت میں عمدۃ الملک و رفحاً دللک مہرتھے بلکہ عرمت میں ان بھی نیا د ہتنے اور ننسکر ت ا ورملنگی و مرہٹی میں بھی اچپی لیا قت رکھتے تھے <sup>و</sup>ا دو دہش میں اپنے دا دا سے کم نہ ہے ۔ نقرارا ورُٹ کُخ کو بہت عزز رکھتے نئے اور وظا کُف اوراورا ْ علیات کابہت شوق تھا۔ نا زبھی ٹر ھاکرتے تھے۔ ایک شب کوکہ میں نہا باریاب تھا ہالج نے اُتنائے کُفتگومیں فرما یا کہ ہما ہے انترون و پیسکے فلاں اشابوک میں صا صاف میشینیگو کی حضرت سرورعالم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحا بروسلم كى بابته باسم مبارك محمد وتجلمهٔ یاک لاالا الا الله الله وجود ہے۔ میں نے جات تک غور کیا ہٰیوہ ، یہ ہے کہ ہا ہے رشی ونی جن کو ماصطلاح اسلام بنی کهنا چاہئے بعض ان میں سے صاحب شریعیت ہوئے ہیں اور له راه خد د لال کے بوتے ہ دریع اٹانی تا متاہ موسلہ ہوئے ، بر شعبان الاسلیم کو بیٹیکار مقرر ہوئے نستاج یں سالار جنگ اول کے انتقال کے تبدیشنعرم مدارا لمهام مقرر ہوئے اوراعلی صفرت میر مجبوب علی خال کی تحت شینی ۳۰ بریج الن نی شنگ می کمک غدمت وزارت پر المور رہی۔ ۴ ارمضان بستالیم کو انتقال کیا۔



مهاراجة نرندر پرشاد بهادر

تعض محض ہادی قوم جس طرح حضرت موسیٰ صاحب شریعیت وحضرت میسے آبع شریعیت بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے بلک میں قویر کا ممالک و اقوام دیگرش ایران وجین وغیر میں بھی شارع وہادی ہوئے آئے ہیں۔ گر ریمیب حضرات صرف اپنی اپنی قوم کے واسطے شارع وہا دی منے کسی نے دعویٰ عام ریاست اور بشیر کا وندیداً ہونے کا نمیں کیا جس طرح کر کا نمیں کیا جس طرح کر کا خضرت صلی اللہ تعالیٰ کے کہ لانی بعدی بعنی میرے بعد کوئی صاحب شریعیت کر ان محضرت صلی اللہ تاہدی ہوا۔

اچھے خاصہ موصّد سننے باتی کل امور میں یا بند مراسم ہنو دیتھے ان کے حالات مجی آیندہ ''سنے والے ہیں۔

عاضرباشان ڈیوڑھی مبارک شاہی ہیں سب سے بڑے اور متاز نواب تہنیت یا ورالدولہ دکیل سلطنت ماہیں شاہ و وزیر تھے۔ابتدائی حالت میں ایک معمولی مضرف تھے گراپنے حن لیا قت سے رفتہ رفتہ ترتی کرکے اس مرتبہ کو میونچ گئے۔ بہت صحیح العقل و دور ہیں اور نمایت خیرخواہ شاہ و وزیر تھے۔

يعبيك بات بوكه كل الرحيدر أبا دحيه بند وحير سلمان فطرنًا ليني أقائ والعمت

له ينجيب بات يس نے ديكي كه بهنود و مملان شن شير شرك على مست سق اور صرح بهنود مرسة كا قد جا دو ان و باگاه و صرف فاص من بهده بهت عليا و مناصب و جا گيرات برسر فاز تقر اسى طرح مملان مي عاقم بيشكارى و ديگرا مرائح بهنود شل دا جشود آج و فيره ين كازم تقر اور بهنود كه توارول و مملان في كي يول بوشيكارى و ديگرا مرائح بهنود تر خود به كوري با بندى ان مراسم كى كرنى پرى بينى ما را جرز درجب مندو دارت برشكن بوك تو بهرواسم كى كرنى پرى بينى ما را جرز درجب مندو دارت برشكن بوك تو به رواسم كى كرنى پرى بينى ما را جرز درجب مندو دارت برشكن بوك تو بهرواسم كوروا و اين با مندود ارت برابرى كا دحوى كفته تقر برشكان و حرارت با مندود و شرد برابرى كا دحوى مندون است بهنان مبارك برا تحد كه تقر او برندگان حضرت بهنان مبارك برا تم دركدان كاسلام قبول فروات تقر درگرام الئي بهنود و شرد را لاكم كى جا گيرات متان منال مرائح اسلام ابني كارت منارت اسان جا و بشيرالد و له دا قد و خريم و من اسلام الله و منارت اسلام الله و منارت اسلام الله و منارت منال امرك اسلام البني لينه علاق و منارت الله و استرالد و له دا قد و خريم و منارت اسلام الله و منارت الله و منار الد و له دا قد فريم و منارت الله و منال دوله دا قد فريم و منارت الله من و داروان كاسلام الله و منارت منارت اسلام الله و الله و منارت الله و منارت الكوروان كاسلام الله و منارت الله و منارت الله و منارت الله و منارت الله و منارت و منا

یہ حاضروغائب جان نثار کرنے کوموجہ دیتھے گویا بعد غدا اور رسول کے لینے مالک کی ب<sup>وجا</sup> كرتے في اورا مراء و ملازمين منو د توا ينا ديوبا او تا رہجتے تھے كسى يردنسي مرراتسى ، پارسی، انگریز ٔ ہندوستانی کی مجال نہ تھی کہے او با نہ اسم مبا رک اعلیٰ صنرت زبان پر لاسكے . علاوہ تننیت یا ورالدولہ کے چند ذی وقعت حضرات منجابب وزیر وامبرکبیرر وراثم ڈپوڑھی مبارک پر حا ضریہ ہے تھے منجلہ اُن کے مغرالدین صاحب وقصیح الدین صاحب منيانب واميركبيرا ورشسوا رحنبك وتتحكر خبك واكرام حباكب بنيت بندكان فاص ڈيوڑعي مبارک روزانه در دولت فلک رفعت نتا ہی برعاضر ہے تھے۔صاحبان خدمت ہیں سب سے اعلیٰ عرض بگی تھے۔ لیسے برشکل وصورت کہ اگر شبِ ماہ میں یکا یک سامنے ا جاب تورستم می ان کو د کھے کر ڈرجائے۔ان کے بعد دار وغکان کا رخانجات مثل توشک خان وجوا ہرخانہ وغیرہ تھے۔جوا باعن جدا بنی خدمات برحا ضرنستے تھے۔ا مرائے ریزہ و حمعدا ران وخیرہم کے نام نبام تحریر کرنے کی ضرورت نہیں اس قدر بیان کا فی ہے کہ کل اہل بلدہ ہندومنلمان رفتا رگفتار دستار میں ہم وضع سے ۔تخریری زبان فارسی اور گفتگو دکھنی تھی۔صرف ایک امیر ہا وقعت کامختصرحال ککھ کراپنی امید واری کے حالات



نواب اميركبير سرخورشيد چاه بها در

شرفع کرنا ہوں۔

نواب ايركيز فرشيدهاه اليراميروى شان نواب خور شيكها وفرزندا كبرنواب وقارالامل ر شيدالدين خال اوردا ما داكبر ضرت منفرت منزل افضل الدوله جنت أرام گاه کے تھے متورطالقامت گورا رنگ ڈسراجہم مہت حیین بارعب و داب لینے والد کی حیات میں اپنا حصہ یا گاہ کا الگ کرکے خود نحیّا رہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ا ن کے د ا دا امیرکیران کو بت چاہتے تنے اوران کے والدہے پوشیدہ لاکھوں روید کازر وجوا ہران کود یا کرتے تنے جو باعثِ رشاک ان کے والد کے ہواکر اتھا علاوہ اس کے حضور کیر نوران سے مجت سکتے تے اور مبت کچے زروجوا ہرعلاوہ جاگیرات خاص سے سرفراز فر ما یا تھاجب کوان کے والد سے کوئی تعلق نہ تھاا ورجب ان کے چیوٹے مبائی ا قبال الدولہ بیدا ہوئے تو ہاہم والد و فرزندیں بے لطفی اور زائد ہوگئی۔ بعد فتا رالماک وزیر عظم کے یہ امیر ذیت ن نمایت نتظم اور كار وبارس موستيارصاب كتاب اورفارسي نوشت وخوانديس انفي د شكاه ر کھتے تھے۔ان کی ڈیوڑ می بھی مثل اگن کے والدکے مجرمن و ملز مین کی نیاہ تھی۔ عدالت كوتوالى وك اندر قدم ند كفتے تنے - وزیر عظم كے احرام كى تغیل ان كے علاقه ميں مطلق نہوتی تھی۔ گویا ان کے علاقہ کا کڑا ایک شفل ریاست خود نی آرتمی۔ ان کے علاقہ کا سِمْ مَ سِيْ بَيِي اللَّهِ تَعَاد اوران كِي عدالت وكوتوالي كانتظام بي الكُّ تَعَاد مُرْرِاومِ ان میں بیتھا کہ خود کا رفر ماا ور کا رکن شل وزیر عظم ہتے۔ ان کے کوڑے والے خاص دیا ینے ہوئے کوٹے برست ایسے بیاک تے کوکسی کی صل زیمجے تھے۔ وزیمظم نے ایک مخارب کوسفیرکمنا چاہئے خاص ان کے در مار میں تفرر کیا تھا جس کے ذریعیہ سے فی الم

له من الله عن بدا موئ اورساله مين انتقال كيا.

تعمیں احکام مدالت وکوتوالی ہوجاتی عی ۔ ان کوخانی و بہا دری و نگی کے خطابات نینے کا اختیار بھی حضور کر فررسے عطا ہو اتھا ۔ چونکہ لاڈ نے وا ما دیتے اس واسطے خاص حضور کی گڑی بھی عطا ہوئی تھی '۔ ان کی ڈیوٹر عی کے طازم وعلاقہ کی رعایا نہایت خوش وخرم و نوش حال ہے ۔ صدرصوبہ وار مہند لعبنی نواب گور نرجنرل ان سے برابر کی طافات کر ہاتھا ۔ اور بر بھی نمایت و حوم و ہام سے صاحبا ن انگریز کی دعوت شل نواب و زیر عظم کیا کرتے ہے ۔ دیگر حالات ان کے اپنے موقع پر بیان کے جائیں گے ۔ دیگر حالات ان کے اپنے موقع پر بیان کے جائیں گے ۔

عالاتِ بلدہ داہلِ بلدہ | میر مختر مالات تو اُمرائے وقت کے تقے اب بلدہ اور اہل بلدہ کے عالم اور اہل بلدہ کے عال عالات بھی ہدئی ناظرین کرنے فالی از نُطف منیں ہیں۔

کل شهر شاه راه وگلیاں بگر نیجرگھٹی تا صدر دروازه ڈیوٹر عی بارک چوڑ ہے چوٹ نگ فاراسے سنگ بستنا کیاں تنگ اور نهایت گندی هالت میں فتیں جتی کہ وہ گئی جو گاڑی فا نه شاہی کو جاتی تھی موسوم ہے "مُوٹری" گئی تھی. صرف صدر دروازه ڈیوٹر می کی جو گاڑی فا نه شاہی کو جاتی تھی موسوم ہے آگر گھاٹ بختہ سٹرک گھوٹر اگاڑی ہے قابل نمی شہر کی گذرگی کی بابتہ حکایت مشہور نئی کہ وزارت بنا ہ نے انتظام صفائی شہر کرنا چا ہا ۔ گرفین دزارت نے جس میں نام مولوتی تھے وو اکبر علی کا شریک تھا اور جونواپ و فارا لامراک رشیدالدین خال کی زبروست بناه میں مقے حضرت فضل الدولہ جنت آرام گائی میں عرض کیا کہ یہ دیواں نک حوام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرتا ہے کہ انگریزوں کی عرض کیا کہ یہ دوار بلدہ جاری ہو جاری ہو جاری ہو گیا۔

ایک دور فت اندرون بلدہ جاری ہو جا سی ہو جا ہے ۔ بس حکم اقدس برائے ما نعت صفائی شہرورتی راستہ جاری ہوگیا۔

ا بل ملبرہ نمایت سیدھ سانے بعوے لوگ تصاوراً ن کی معاشرت بھی بہت سادی

تمی۔ دکھنی چولی دارا نگر کھے اپنی اپنی خاندا نی گڑیاں ان کی پوشاک نمی۔ غذا جا ول زیادہ' روٹی ہت کم وہ بھی ننوری جیے<sup>در</sup> نان کی روٹی ''کتے تھے۔ نیکھاخس کی ٹٹی وغیرہ تکلفات ہمار ہندوستانی بھائیوں نے شالی ہندہے اکر جاری کئے عام غذا اہل ملدہ کی سمونے جاول الى انبارًا وغيره كاثرش ومت ديد مرحون والاسالن يا بازارى جاكنا برمعيت سينده كالجور گزک اُمراعظام کے دسٹرخوان پرعلاوہ مذکورہ اغذیہ کے قدیم زمانہ کی غذاً ہیں لاِوُبرانی سنبوسيمشكم يُوريرا ملح اورطوطك وغيره يبنه جات تح مُران سب سے زيا دہ مختلف ا قىام كى خْيِنْيان كويرىك خْتْخامىش وبا دام وغيره كى يى بوئى نهايت نوش ذائقا ور شول كا مزعفر بواكرًا تفاء عالرول مي علواسوم بن كي حيو تي حيو تي كيال سنروزر درنگ برنگ كاغذون ميں ليٹي مولى إلىم تقتيم موتى نقيں اورايك خاص غذاجس كوكٹے سي بهت تخلف سے پکائی جاتی تھی میر غذا نہایت با ذائقة اور مغید گرُوہ و مثانہ ہوتی ہے۔ بر غذا يكانے ميں ميرى بڑى مبوسلمها يرطولٰ ركمتى ہے اور يورن بير مياں مبى خوب بِحاتى ہم ِ کل خواص وعوام منسراب فرنگ ہے تمنفرا ور دکن کی سیندمی کے شاکت ہے جی کہ لآ شائخ بھی اس سے بری زیتے یئرسوں کا عیدوں میں یا شادی بیا ہ کی تقاریب میں بریا نی کمنی تھی۔ اورحق بیرے کہ ایسی بریا نی اقلیم مندمیں کمبیں ندمکتی ہوگی۔ بینگ چارہا ئی معدوم تى ـ امركِ عظام ك فرسش يربستر بجيا كراً رام فرا يا كرتے تنے يشل شهور متى كرحيدرا بادمين سومي ايك ايسام وكاكر ومحقوك ونكست محفوظ رام بوكا عوام الناس كى على لياقت بيتى كه كاليت ولوگوں سے خطامكموا يا كرتے تنے اوراس ہى ايك فرقد من شت خواندجارى تمى . زبان ابل شركى ارُو وك قديم تمي - تمام شهريس ايك شاعرتها حب كا تخلص فیض تما۔ اس کا ایک مصرفرمجعکو یا درہ گیا ع وہ ہواطبے سے با ہریں بمی مُگاہِرً

يە حالت مىلما نول كى نقى - ہنو دىي كا بېتىم بىتىتىرا ورىرىمن كمنر فارسى اور سا<sup>ن</sup> ا<sup>لى</sup> مِي متَّا ق تے۔ يرفرق اس وحب نفا كەكل مىلمان بپاہ بیٹے نظر جمبیت میں مازم سے یا مناصب و وظالف *سے سرفراز تھے ۔مجو*کو بیمعلوم ہو ناتھاکہ میںکسیٰ اُڑ دومیں آگیا ہ<sup>اں</sup> بالخصوص حبب میں تیجرگھٹی میں رحیم نخش کی د و کان پرِ جا بٹیتنا تھا تو مجیب و غریب ناست ہر و کھنا تھا۔ یعنی امرائے کو چک وجمعدا را ن ظرج بیت کی سواریاں مع لینے جلوس کے بڑی شان وشوکت سے ڈبوڑعی دیوان پر برائے سلام وزارت بنا ہ جایا کرتی تیس بہ سے زما د د نُطف اس کاماین محرم الحرام کو آتانها اس دن د بیرامی د بیران کی بیائے دعوت صاحبان انگرنه سجانی جاتی نتی ۔ علی تسلح تمام نظر حمیت اور سیا ہ یا کا ہ وعلی غول دیت صرف خاص و دیوانی و بینیکا ری ندیم بوشاک کے لباس میں زرہ وہکم زر برگررو تبردرد ا ورسران سیا ه نینی جمعداران رنگ برنگ وزرق برق لباس دسر ترخ و د بگرجوا مرآ سے مزین مع جلوس چرونشان نقارہ نوازان میربرایرّاں مزب نشمتیر بر مہندرتص کرتے ہوئے بند وقی*ں سرکرتے ہوئے رسا ا* جبتیاں رشم تواں وملیٹن میرم ترکی ما جا نوازا س اوران سب كے عقب ميں فوج ما قاعد ابسركر دگى كرنل ميومل مع الكريزي مبنية دلكش بر كل جمعيت يك بعد ديكرك اول ديوان اورهمانان الكرنر كى سلامى اتارتى بوئى براه یرانی حویل ڈویر می بیٹیکارسے ہوتی ہوئی تیج محلیسے برائے سلامی حضرت بندگان مالی گذرتی موئی چارمینار به پیخ کرمنتشر بوجاتی - اس عجیب وغریب نماشنه سه وه شان ریاست مودار ہوتی تھی جس کوصاً جان الریز جی دیا کر حرت میں رہ جاتے تھے اور گان کرتے ہے کہ وہ ۱۹ صدی عیسوی بیں نبیں ہیں ملکہ جہدا کیروعا لمگیرس آگئے ہیں۔ اضوس کہ ك اس رسم كولنًر كماكرة تقيم قديم زانه سام ارى تما .

بیشان صرف وزارت بناه کی زندگی تک قائم رہی ۔ گونچو نونداس کا مهاراج نر ندرگ باتی تما گرعند وزارت نواب لائق علی خال میں گویا اس برائیں بڑگئ ۔ ان کے بعد جو بھتی ہوئی شمعے رہ گئی تھی وہ بھی خموش ہوگئی۔

## حالات زمانهٔ امیدواری

جیامردم کی فیاضی کی وج سے میراز ماندا میدواری مبت اً رام سے گذرا۔ ہر دیاتنب كومين وزير عظم كسلام كوا ورحمعه كومولوى امين الدين خال كى طا قات كوحاً باتها ، باتى ا يام لينه نماز دو وطالعُ مِن كُذارًا نما - اكثرا بل و بل لا قات كواما ياكرة تقد ان يس بيرچ، امدا وعلى ايك ي علم درويش نش كسي دفتر مي طازم مقے كبجى كبجى اكر شنوی شاهيا سٰا یاکرتے تنے خود مجی تناعرتے مجہ کولینے ساتھ فقراکی ما قات کونے جایا کرتے نے ندیم کہا وت ہے کہ مسا فرجس شہر میں وار دہو و ہا سکے کو توال اور حکیم سے راہ ورسم یہالے ک جِنانچِه مِیں اس محلہ <del>ت</del>عدورہ کے امین کو نوالی سے اکٹر سرمیر کو ملاکر تا تھا۔ بیصا حب ا میرزا د ه نوستس مراج رنگین طبع ننے -اپنی رنڈی کو گھوٹے کی سواری سکھا ئی تمی پھرا عورت بمی گرکالی کلوٹی بگین لوٹی متی ۔اسی طرح حضرت عمر علی شا 6 صاحب کی خدمت یں جی ہیونچاکر <sup>تا ت</sup>ھا۔تقریب ملاقات میر ہوئی کہ میں ایک شب کو کوئی دُوتین بجے مکا ے اِ ہرسرک پیش رہا تھا وہ شب شب ہی **موئے سنیا جا کے ماک پرورد ک**ار اس فت میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت سی طغیر کے آگے ہنکا تا ہوا یُرانے بل کی طرف جا رہا ہی۔ ك حضرت نناه صاحب جمت المني عليجب وقت بين بيلا بوا موجو ديقے اور ابنون بي ميرانام ذوالقدر ركھا تا مر ار محار متعدبوره میں صرت بی نے مکان ملوقہ میں ہے ترک تھ اور اپنی نسل پر فور التے تھے۔ بنا بخہ فرطتے ہیں کہ سے تسبیم اشرف خیل اتراک کو جہم انجب ایلات تتر (دوالقدرة بگ)

صبح کو بعد دریا فت معلوم ہوا کہ یہ بزرگ اس محلہ کے واسطے فرت تدریحت ہیں۔ ہر ڈو طبر حاریک ان کوعلاج کے واسط کیڑیے جا تاہے۔اور پشخض کی نتا دی غمی میں شریک حال ہوتے ہں۔ میں ہی مکمال استیا ت ان سے ملنے گیا ۔ مخضر کیا کو ملی بعنی کھیر ل کام کان دری میر بولئیے کے عوض صرف ندی کاریت بچیا ہوا خو دیدولت دیوارسے کمیہ لگائے ہوئے بیٹیے تقے۔ نمایت قوی الاعضاء رکتیں دراز میمعلوم ہو ّ ما تھا کہ سمر قند بخا را سے کو ٹی شخص رہتم توان نازه وار دبیٹھا مواہے ۔گفتگو<u>سے معلوم ہواکہ عربی فارسی</u> اور شاید نزگی زبان کے مجی عالم ہیں۔ فلسفہ منطق صریت ، فقہ حکمت سبطوم فدیر گھونٹے ہوئے ہے۔ حَيَّ كُرْمُيْتَ و مِهْ نَدْسَه ، وَيَأْرِيحُ وحِغْرا فيه مِن مِي معلوت وسيع سُكتے تھے سن شريف مائم کے اوپر معلوم ہوتا تھا۔ مریدین برکٹرت تنے گرکسی سے نذر قبول نہ کرنے تنے لوگوں کو جرت تنی کرروزان کا خرج کیونر حلیا ہے۔ میں نے ان سے علم است عالی اس کیا ا<sup>س</sup> کے اصول کمیر ٹروفلالوجی ( Philalogy - Comparative سے بالک صُدا اور وسیع ترمیں جیم**ات الجبوان ایک کتاب ا**وبع بی کی جس می*ل کثر* علوم کی بحث بہت لطف کے تما تھ کی گئی ہے میں نے اُن سے پڑھی ۔ بے طبع لیے تھے کہ حضرت فضل الدوله كے مدسلطنت میں حبوٹے سیے نقرار وشائح مالدارا ورحا گیردار رہے۔ گر اُنموں نے بلدہ کی طرف *رخ بھی نئیں کیا کسی امیریا ِ دو*لت ُمندیا خوش ماش آدمی کے <sup>اُ</sup> گریرنه جاتے تھے۔ گریجنپہ شرا لُطنبوی صلی اللّٰہ علیبہ وآلہ واصحابہ وہم حضرت اللّٰالِو کی ایک خواص آپ کی مریکسی موض صعب میں متبل ہوئی۔ اس سے رط برعلاج کے واسطے راضی ہوئے کرحب وہ محل مبارک میں جائیں کوئی نعل خلاف شرع وسنت سنبدان کی موحږد گی میں نەصا در ہونے یائے ۔ اتفا قاُ خو وحصنور پر نوزشتیا قِ لا قات محل مبا رک

مِں چلے آئے۔ شاہ صاحب تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے اور اسلام علیکم کد کر بٹیے گئے اور كهاكه آپ اس مختصر رياست ميں بحائے امير المومنين وخليفة المسلمين ہيں آپ كي تعظيم بھے پر فرض تھی۔ اس سے زا گدآ ہے حالات متحق تعظیم نیں ہں'' بیر کمکر و ہاں سے اُنہ کھڑ ہوئے ۔ ہر حنید صنور ٹیرنورنے ان کورو کا گریہ اکڑی ٹیکٹے ہوئے ایسے تبزیعے کہ گھر تراکر دم لیا . وزارت نیا ہ نے با وجر دیکہ مذہب ا مامید سکھتے تھے ان سے ملاقات کرنی جاہی گراننوں نے صاف انکار کر دیا · فرملتے تھے کہ " یہ وزیرمحنتی جفاکش اورخیرخوا میں ور باست بیشاک ہے گر'' رانضی ''ہے اور اصول حکومت اسلامیہ سے بالک نا واقف ہی ا ورلینے عهدمیں ایک انقلاب عظیم پی غلط کی بنیا دو ال رہا ہی ً ایک د فعہ سواری مبارک سرورنگرمیں رونتی افروزتمی بت اہ صاحب مجے سے ملنے کو با بیا یہ ہمتنعہ بورہ سے چلے آئے سرپرکومیں نواب وزارت بنا ہ سے ملنے گیا۔ انفا قاُشاہ صاحب کامی ذکر آناد گفتگویں آگیا کمال حیرت سے فرمایا کہ وہ توکسی کے گھرینیں ؟ یاکرتے ہیں ہیں نے عرض كياكهميرك حال يركمال عنايت دروني ندمبذول ب. فو والقدر كي تنب دلادت کومیرے مکان میں تشریف فرمانتھ اور نام بھی انہیں نے رکھا بحو کومیں ان کا شاگرد **ک** بیرتقام قدیم شکیر نفیس کے اندر بلدہ جیدر آبا دہے چوسات میں کے فاصلہ پر کیانب شرق واقع ہی۔ اس<sup>کے</sup> باہر اطراف میں دور دورتک شاہی شکار گا ہ ہجس میں ہرن وجیش میکٹرت میں حضرت غفران مکان مربجہوب علی خا اکٹرسرورنگر میں بغیرسیروشکار قیام فرا یا کرتے تھے اس ہی داسطے سالارخاک و آپ نے والد احدے کہا تھا وہ مكان محلة خِيلٌ رُوْه مِين بنائين - يُعلم رِيان هو يل سے كوئ تين ميل اور شهراور سرور نگر كے بيح ميں اقع پر خيور گراه سب مدوی بین اور این اور ای جمدارش دوله فال و رونید فال بات مهم ساید نظے برجمعدار کے پاس خاص اُس کی موادی کے دو دوسو گھوڑاء بی۔ دیرا وروسی تھا۔ چا بمبوار روزاز ملیح کو گھوڑے بھیری کے لے کیکر نکتے تھے میں نے اننی گھوڑوں پر پیواری کی بی سرور گر ایک میا ہرور مگیر کے ام سے موسوم ہے ان کی قبر برن قريب أصف مرار رطوحاه مح مقبره ميس بي-

بمی ہموں ہفتہ عشرہ میں یا وہ میرے پا س تکلیف فرملتے ہیں یا میں ان کی خدمت ہیں جائر ہوجا آما ہوں اور محفل ساع میں تومیری غیرحا ضری معا ٹ ہنیں ہے۔ وزارت نیا ہ نے فرما یاکه نتا ه صاحب نهایت ذی و قعت عهده دارا<sup>،</sup>گرنزی فیج میں تھے۔ ولازمت ترک*پ* کردی۔ مال اسباب گھوڑے وغیرہ کل سامان معاشرت سے دست بردار ہو کر فقیرا نذر کی ا فیتارکرلی . مجرسے نمایت نا راض ہی تم سے اگر راہ ورسم و محبت ہے نومیری مل قات ان سے کواد و۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان کولینے ساتھ ہے آگا ہوں نواب صاحب ف ہنس کرفرہایا کہ وہ ہرگزندآئیں گے مصرف ایک تدبیرہے بیں ہوا خوری کو ہرصبے یا ہرجایا كرَّما بهول بتهالت خيمه يريكايك والمؤلِّ كان كوكَّريْ كاموقع نهط كايت بطبكرتم ان سے نه که دو-الغرض میں فرودگاہ پرآگرمتر د دہوا با لاخر برفیصلہ کیا کہ نواب صاحب کی نا راضگی کی الاح کرنی مکن ہے - گرشاہ صاحب کی نفگی لاعلاج ہے - ہیںنے ان سے سب حال کمد مایشا ہ صاحب نمایت برہم ہوئے اور کما کہ میں اس راضی عِنی سے ہر گزنہ ملوں گا؛ اورا نیاعصائے بیری لیکو اُٹھ کھڑے ہوئے بین نے کما بہت اچھا آپ جائیے ببریمی ما زمت سے دمت بردار ہونا ہوں۔ اس ولسطے کہ نواب صاحب کے خلاب حکم میں نے آپ سے سب کچے کمدیا اب مجے کو مونے دکھانے کو حکبہ ندری آپ کی دعانے فجے کوریب فائدہ پیونچایا اب آپ ہی بے روزگار کیجئے. بین کرشاہ صاحب بیٹے گئے اور کما 'قردرو بجان درولین " میں ایک آزاد ننگوٹی بندا دمی سوائے انتظار مصطلیک ایقین "اورکونی كام نيس تقول مزرا غاب سه

ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام ایک فرگِ نا گهانی ا ورہے معلوم نیس لاقات میں میں کیا کہ مجھوں "میں نے کہاکہ آب مزاج قابومی کھے اور صوف ملاقات کر سیے ہے۔ سیج کو بعد نماز میں نے خیمہ کے باہر کربیا ن مجھوا ہیں اورخود کر ستائین کر کم نسبتہ نتظر فواب صاحب کھڑا رہا ۔ لتے میں شاہ صاحب کوئری ٹیکتے ہوئے خیمہ کے باہر کہ کے اور فرایا میں اس باغ تک ہوا خوری کر لوں۔ باغ میر نے جیمہ کے روبروتھا اور شامیر سیٹ داماغ نام تھا۔ ہرطوف بلند دیوار میں صرف ایک دروازہ آمد ورفت کا تھا۔ میر سائے کے اندر داخل ہوئے اتنے میں نواب صاحب اسب دواں تشریف لیے میں نے عرض شاہ صاحب باغ کے اندر داخل ہوئے اتنے میں نواب صاحب اسب دواں تشریف کے کردی فرایا ندر تو میں قبول کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کماں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمی وہ اس باغ میں گئے ہیں میں موائے لیتا ہوں۔ فرایا ست یہ تم نے ان کواطلاع کردی وہ ہوا ہوگئے۔ یہ فراکرا بنی فرودگاہ بر تشریف نے گئے۔ میں سے ہوئی کو ڈرہ میرے مکان کردی ہوئے گئے۔

بوبی برجی ا مداد علی آن کا اور بزرگ سے طاقات ہوتی بیرجی ا مداد علی آن کے از مدت ہوتی بیرجی ا مداد علی آن کے از مدت تقدیقے۔ ان کا نام نامی هرز اسٹر وار بیگ تھا کبیرالسن صرف پوست وہ تخوال اور بوجہ ریاضت سے قرنمایت زر درنگ و بلاچرہ دراز قد کھا دی کی کمری کھا دی گئیم اور کھا دی کی فری بینے تھے۔ ذریعہ معاشس قرآن تجمید کی جلد سازی بنار کھا تھا۔ ان کے بھائی مزرا شہر سوار میگ ایک میمول صاحب جمعیت قدیم خاندان کے امیر تھے۔ شاہ صدان کے ندر کرکے دروئی اختیار کی تھی کسی امیر ئرمیں کو پائل شاہ صدان کے ندر کرکے دروئی اختیار کی تھی کسی امیر ئرمیں کو پائل

کے پراغ حضوری ہے اور مرور گرکی مٹرک کے ذریب اقع ہوجانب جنوب مٹرک کے ، جانب شال فرانسی جنرل میا مٹر کی قبرایک بلنڈ ٹیلے پڑاتھ ہو۔ قبر کے محاذی اُسمال گڑہ تعمیر کردہ فواب اُسمان جاہ ہو۔ سکلھ گذبرا در مزار قریب محل نام بی واقع ہو۔

نه آنے نیے تے۔مردیمی کم کرتے تھے عمر علی ثنا ہ صاحب سے گھری چیناکر تی تھی ۔روز سرگوٹیا ہوتی تیں ببرے برمُرشد حضرت *سید محر*قا دشاہ صاحب بخاری جدّا متعلے طبعہ اس وقت ناظم عدالت فوحداري تق ـ گرىعدوقت عدالت تام وقت اپنا غالبچه والے مخدوب صاحب كی فدمن مي صرف كرتے تے اور دائم الصوم و قايم الليل تے۔ ا تنائے امیدد اری میں ایک خط سیحسین صاحب بلگرامی کا میرے نام آیا کہ صافت على ارْضُ جِس طرح ہوسکے مجه کوجیدراً با د بلوالواس زمانہ میں سلما ن ڈگری یا فتہ لکھنٹو و تی ہےلیکر پنجاب تک نوٹ یہ کوئی تھانہیں ۔ بٹکا لہ میں اگرتھ ممی تو ڈوتین ہی ہونگے علاوه اس کے سید موصوف انگریزی عبارت آلائی میںکسی نبرگالی سندیا فتہ سے کم نہ گھے بس ان کا وجود نهایت مغتنم سجها جاتا تھا اوراسی وجرسے انگریزی حکاتم بھی ان کی ہت قدر كرتے محقے جوانی ميں بہت آزاد خيال تے ليا تت كى غيورى اس فدر تنى كەنگرزى حكام سے اوقات مى نەكرتے تے۔ اس كے كرصاحب بادركواطلاع مونے تك باہر برآ برے میں چرامسیوں کے پاس بہت دیر تک بٹینا پڑتا تھا اور اس کوسیدصاحب گوا را نه کرسکتے تھے۔ ہند وشان اور نبگا ایس انگریزی مدارس کی آزا دا نہ تعلیم کانیتجہ *شروع ہوگیا تف*اا ورا نگریزی حکام کی تحکما ن**ررمٹس پر**چید دسیی اخبار ثش ہند و پ<del>یٹر پی</del> دغیر زبان درازی شر*وع کر*دی تقی سیدصاحب بمی اُن اخبار ول کے شرک رائے ہوگئے اور اود ھرکے حکام یرانی شوخ عبارت سے نوک جھو کک له حضرت برومُرتُ درهم الله ب إلا خرترك لازمت كركے مسجدا و جاله ثنا ورحمة الله عليه من كوشرنشيني افقيام فرما بی نواب وزارت پناه نے جا ہا که ان کی تنوٰ ہشش صدر و پیرهالت گوشنشینی میں جاری رکہیں مگر حضرت نے امنطور فرمائی اس مذرسے کہ انجرت بلا خدمت ما جا کزہے ذوالقدر جنگ مجی حصرت کا مربیہ بے مفراد درگا

ا وحالہ نیا ہ صاحب کے جانب شرق واقع ہے۔

شردع کردی۔ اس وقت کے حاکم <del>اور مر</del>ینی چیف کمشنر *سرحامح کو مر*یتے۔ وہ ان کی خ عبارت کو برداشت نہ کرسکے اور اود ہ سیدصا حب کے واسط ننگ ہوگیا۔ بینی حکام انگرز ان کی تنبیه یا ماده ہوگئے ۔ بس او دھ سے ان پر ہجرت کرنی لازم ہوگئی ۔ اس پرنیا نی میں انہوں نے مجے کوخطاکھا بیں صاحب معروضہ نہ تھا ۔ گر حِاُت کرے سرور با رہیں نے وہ خط وزارت نیا ہ کے لاخط میں شیس کر دیا۔ وہ اس کویڑھ کرائس وتت یہ کموکرو° جلے <sub>أ</sub>ئیں خاموش ہو گئے ۔ گر بالکٹر ختیجہ حیما نکالعنی میں نے وہ خطامولوی این الدین خال کو د کھا یا یمولوی امین الدین خاں اپنے ماموں مولوی عناتیت آلزمن خاں دہوی سے مارا ہو چکے تھے۔ اس وقت چند مدراسی انگریزی واں نمایت معمول لیا قت کے دفا ترانگری<sup>زی</sup> يبن نقل نوبس يا منزم ملازم تنع جس طرح كا وُن مين ا ونث أيا لوگ سجع پرمشيراً يا ؛ مولوی صاحب بعنی مولوی عنای<del>ت آر</del> حن خاں انگریزی عالم سیمحے جاتے تھے اور سِفار اپنے بھانجے مولوی ابین الدین خاں ناظم *سررت نا*تعلیات مقرر ہوئے تھے۔الغرض *و*لو ا من الدين خا<u>ں نے جم سے د</u>ر ح<u>ما کہ سی</u>ت صاحب شل عنایت الرحمٰن خا**ں مج**رسے بغاو و نرکریں کے اور میری اطینان دی کو باور کرکے کما کہ سید صاحب مجھے ایک خطا لکے تھے ہیں ا یک رساله عربی میں نقوا فی سور ۃ الرحمٰن مولوی صاحب نے مسُلوشہا دت پر لکھا تھا!ور مجھ کو بھی ایک سنخدائس کا بطلب دا د دیا تھا۔ میں نے وہ رسالہ بھی سیرصاحب کو بھیجدیا اور عربی خطكا تقاصاكيا ييندرو زبيدسيدصاحب كالجئ تققىء بي خطبنام مولوى صاحب آياوة ط مولوی صاحب نے نواب صاحب کے فاحظہ بیریشیں کیا۔ اِرشاد ہواکہ میں نے آغا مرزا ہیگ سے کمدیا تھا کہ چلے ائیں اور حالات یہاں کے دکھیں وہ ہی تین سور و بیم

ك برانديشان كا مروالى كل اوروه اس وجس بيسدت العراراض ربح

نی الحال نے جائیں گے۔ آیندہ دیکھا جائے گا۔ اِدھرسرجا آج کو کرنے پورا سا مان ان کی سزا کا کرلیا تھا کہ وہ پرنشان ہو کر کھنٹوے اُٹھ کھڑے ہوئے بیں بلدہ سے جوم کان پر وایس ایا تودیکھا سید مساحب میری چاریائی پر بنیمے ہوئے ہیں بیس نے فوراً مولوی امین الدین خال کو اطلاع دی امنوں نے ان کو لینے مکان پر بلولیا۔ اورایک کرے یس تھرا دیا ۔ اور دوسرے روزانے ساتھ نواب صاحب کے یاس لے گئے۔ وزبر وسيع الاخلاق ا ورسيد صاحب ذي علم اوربيياك بهت ديية بك با ريابي رمي اور لكر اباره دری میں ان کوئینے کاحکم ہواا ورد ونوں وقت کا کھا نا با ورچی غانهٔ عامرہ سے مقرر کردیا گیاا ورحکم مواکه ما دّقتیکه تم اینا مکان لوا ورکھانے کاعالیود انتظام کروتین موروییه ما موازم کم ملیں گے۔ بعدۂ چارسوکرنے جائیں گے۔ اور خدمت برمیرد ہونی کہ میرے جد حکومت کی <sup>ت</sup>ا ير*خ ز*بان فارسي مي*ن تخرير كر*وا ورتايرخ **وصّما ت** بطور بنونه ان كو دى گئي كه بهط زاختياً کرو پید صاحب نے فارسی کبمی نہ ملمی تھی تاریخ وصّا ف ' درّہ ' نا درہ سے بھی زماد<sup>ہ</sup> بلیغ تمی که بغیرا مدا د قاموس ایک سطرنجی اس کی نکھنی محال ت*تی ب*یدصا حب جی کنم میں <del>طرححهٔ</del> اتفاقاً ایک ذی علمنشی معتوب دربارا ن سے ملنے کو کئے اورا یک د وورق دسپ جیئر کاب ان کوککہ کرنے' کہ یہ وہی در ورتی نواب صاحب کے یا س لے گئے بقول شخصے یرمیں نے ماناکہ میرانا مردیاجی فاصد نے دیموکا وہ خط نہیجا رہیںگے میرامبری عبارت نہ دیکھ کس کے

ک پیخس تایکی ارد واجه رکانه مرنویس تفا درارت پناه اخبا رات سے نفرت سکھتے تھے اس داسط کر مبتر ان میں سے طبی ناجا ٹرسے میٹ بھرتے تے البتدا نگریزی معتبراخبار با مخصوص آگلینڈے مطبوعہ مرٹر ہوئن خلاصہ کرکے میش کرتا تھا یہ امربحی قابل بیان محکم کوئی اخبار بلدہ یا ریزیڈنسی میں جاری ہوسٹ با کا تھا رباتی فرش بڑوکیٹ

موقوف کرکے ان کومسٹرلوئن منتمانگی کے نیابت میں با ہوارچارصدرو بیتمرر کر دیا یهاں بیرانی حن لیاقت سے مجلی کی طرح تیر گئے اوران کا رنگ ایساجا کہ برنبڑاکت کپتا جان کلارک حضور بر نوری تعلیم اگرزی کے واسط نام زدہوگئے۔ گوبوجو د چند واب اميركيرعدة الملك فان كاتفرر ما منظور فرمايا وربيراس عزت سي محروم بع. بيدصاحب كے كنے سے كھ عرص قبل دفتر معتدى عدالت سے ميرے باس رو بكار ٵ یا که تم د فتر تنقیح صابات *سررست ن*قمیرات ما مرین مقرر کئے گئے ہوا نه ایقمیل حکم ن**دانوا** ا قدير حباك كى خدمت بين حاضر ہو۔ اس د فتر ميں بعيبيغا نگر بزي ايک نيم پور و مېرم شركر نامیا ور<u>صیغ</u>نفارسی مو**لوی مِراً بیت النّدخاں د ہ**وی بیش دست تقے اور د و**ن**وں فہتم کملاتے تھے۔ مولوی ہرایت آلندخاں مرحوم بیرے نیہال کے رستنہ وارینے گرمجہ کواس كاعلم نرتعا- يەد دنون تىتىم مىرے حال پرىىت قىربان بوگئے. گر مج كوحساب كابسے كوئ مناسبت نرخی اور نه فارسی رقوم وغیره سے واقعت تھا۔ صرف اس وجسے کہ ملازمت كى سندىد ضرورت تقى اور حكم وزارت بنا ە كالتجھا تھا۔ اس خدمت كومجوراً قبول كرليا . گرىعىد دريا فت معلوم مواكه نوا<sup>ن</sup> صاحب كواس كى اطلاع بمى نرخى ـ ا ورمولوى برايت<sup>ته</sup> خاں نے باسٹ ار کا مولوی امین الدین خال میرے واسطے برجگر نکالی تھی۔اس عرصایس ا بک خط جنرل سروکا سکات لینڈے میرے پاس بونیا۔ یہ نواب صاحب کے نام تھااور ‹ تبییدنوط صفح گزششته ؛ ورا بل بلده چامپر چیزیب وجه لاز مین عمده داراخبا رکے نام سے بمی ناوا قف تے بعداتقال وزارت بناه چذقلم فروشش فلس الكرزجيع موعخ اورمولوي مديعلى صاحب وغيروا بل بهندوسسان شالى نان كوذرىيدا بى كاميالى كابناي إور ماراج زندر يلف ليف آرطى الكريزى اخبارون مين تطف كك اور پیملسلهاس وقت سے جاری رہا ورنجار دیگر وجوہ کے ایک پیمی باعث برنا می حیدراً ہا د ہازام ہاٹ بڑا ت

انريك توره اردىم المعلى بولكيا.

اس میں بمیری مفارش کھی ہوئی تھی کہ میں مترجم اچھا ہوں۔ سیجسین صاحب نے مبری عام بیا قت ا ورارُ د و انگرنزی کی عبارت ارا دلی گی از حد تعربیت کی اورا ب در بار میں می نوا : صاحب میری طرف زبایده مخاطب ہونے نگے اوراس قدر دہربان موئے کہ میری خاطر سے ایک قدیم درباری کا دربا ربند کردیا - وجدید تھی اس برشمت درباری فے مجوے کہاتھا كرابك الركى خونصورت خومتس طبع نوتوان مجركو كلفتوسي مثكوا د والريسيند كبيئ كي توركهو لكا ورنروایس کرد و نگاراس کا ذکر سبتسین صاحب نے بواب صاحب ہے کر دیا۔انٹس میں نے دونین ماہ اس دفترمیں کام کیا ہی خاکہ ایک روزایک رُو بکار دفتر مالگذاری آیا کرنم فلان تا بخ نے مکان میں حاضر ہو کرمٹرا و کا ز(جنہ 6come) کے ماتھ کا م کروریہ صاحب نا زہ ولایت وزارت بناہ کے فرزندان با اقبال کی تعلیم کے واسط مفرر ہوئے تحے اور ان کی مرد کے واسطے ایک بڑگالی مسلمان من رسید مل زم تھ وہ اپنی فائلی میں یں مبتلا ہوگئے لہذا ان ہونمار بخی کی تعلیم میرے سپرد ہوگئی اور بیاں پرمبری مرررہ کا بح کی پڑیائی کچھ کام نہ آئی ۔ بلکرمیری عام کنا ب بینی نے میری پوری مدد دی۔ **او ک**ا تراو<sup>ل</sup> توارُدوس أوا قف دوم تام وقت اپنی جمیاری بی کی خاطرداری بی گذارتے ہے کل . هلیم محبر رحمیور دی تمتی ۱۰ س وقت معدو نسه چند طلبه مدرسه میں تقے۔ لاکش علی خال ور ان ئے چوٹے بھائی سعادت علی خال ہرد و فرزندان ذاب صاحب وسرفراز حسین خاب برا درنستی زارت نیاه ومیروا ورفلی خوابرزاده فراب صاحب و برا درخردسیم **با قرعلی خال و نززندان دار و ندعب دالو با ب برد و نول س رسیدهِ شایرکیشِ تین برم** مله اس دقت تک کورب انتی برس کی میری عرب کالج کی تعلیم ا دبیات و دیا ضیات و غیره کوئ کام نسر کا تک مرف شوق کیا ب بینی کی دجه که کچه کج عربی فارسی اگریزی کار پر سمکنا جوب اور بی بڑے امور میش

كى عرمے تے اور فرزند مقدم جنگ بنام محرُّ وسليمان يا رحبُگ شايع ربيت سال اور ایک بٹھانوں کے جمعدار کا فرزند تنا پر سبجان خال نامی اور دوبرا درجو بہت اغاا ورحیو له غامشهویتے اور شایدرا جرکشن پرشا دوغیرہم ایک یا دوطالب ملم گریمن کا نام یا د نہیں رہا فقط ہی جیند طلبداس مررسہ میں سندریک نے لایق علی خال وسعا دت على خال بڑے وحیوٹے صاحب کملاتے تھے لمبے لمبے بالوں كى چوٹیاں گندى ہوئيں ما بہ کم . زرّیں ٹوبیاں برسر ۔ دکھنی انگر کھے در بر ۔ بڑے صاحب گندم راک مجیمتی ہے جیوٹے صاحب اسی قدر دُبیع سو کھے میا ہ رنگ ۔ اسی طرح حبقدر بڑے صاحب ذکی اور قوى الذمن اور لبند يمهن تقو أسى فدرهم وستحصاحب غبى اورضعيف الذمهن اوركم يمهت تے۔ میرداور علی ذہن ویا د داشت میں بڑے صاحب سے کم مگرا ورسب سے زیا دہ۔ اتی دیکطلبه ممولی ذہن اور معولی شوق کے تھے ۔مسٹرا و کا نرصرت برا در ما قرعلی خاں و فرزندعبدالوہاب کو بڑھانے تھے۔ دیگرطلبہ میری سپردتھے۔ ایک روزمسٹرا و کا نراینے تناگردوں کو مبرے میر دکرکے خور چلے گئے۔ چونکہ یہ دونوں صاحب پنتہ فہما ورس رسید نے اور سٹرا و کا ترکی فہائٹ سے ان کی تنفی زہوتی تئی اس دن کے مبتی میں کچیر ذکر بغمبران بني اسرائبل كاتماييس فان كعوبى نام ان كرتبائ اور مخضر مالات ان کے بیان کئے اوراندلس کے انبدائی مالات بمی سلئے۔ وہ مجھ کو نہایت ہی ذی علم اوروسیع المعلومات سمجے اور میرے تبحر کی بڑی تعربی نواب صاحب سے کرتے رہی ا دېرېږد و فرزندان وزارت بڼاه اورمير*ېر فرازحي*ېن ومير د ا<del>ورعل</del>ی اوراغار وغيرېم کو مِن نے سخت پکڑا اور ہاتا عدہ **صرف نخروج غرا فیب**روا بت دائی حیاب کی تعلیم *تروع* کردی اور روزانه راورا انگریزی می نواب صاحب کے الاحظریں بینجا رہا۔جب

لاردْنيراً ب ميكذالاً وزير عظم سے آئے تودہ مدرسیں می آئے اونقت ہیں چند مقا مات جغرا فید کے یو چھے اور طلبہ کے جواب سے بہت خوش ہوئے ۔اب میری منبری خوب جم گئی۔ ایک وا قعدا وربیر مواکدایک روز فرزندان نواب صاحب وغیرہ آبس میں مشورہ كركے مسبق كى طرف متوج نيں ہوئے اور با وجود ميرى ماكيد كے وقتِ درس بركار ختم کردیا۔ اس وصدمیں ، امحل سے آئی کہ سرکارخاصہ پرہیںصاحزا دوں کوحاہیجو بہیںنے صاف انکار کردیا۔ اور اس نے وہی میرے الفاظ نواب صاحب سے وض کرنے اس کا ترسب سے زیا دہ نواب صاحب پر موا۔خلاصہ انیکر میں اپنی لیاتت میں بے نظیر وار یا گیا مشراو کا ن<del>ر چ</del>لے گئا ورمسٹر کرون نے آگرا وقات با زی بمی مقر کئے بین میں میں بڑا کھانڈرا سب دسی انگریزی کھیلوں میں مٹ تن تھا۔ اس وجہسے مطرکرون سے بی میری گری چیننے لگی ۔ با ورجی خانہ وزارت سے میرے واسطے بالخصوص فوان نمیت مقرر موگیا صبح کوچائے پانی دو بیر کا کھانا سہ بیر کی میوہ خوری معرچا ریانی کا حکم حاری موگیا وزارت نیا ہ بھی مجھ کو قدر دانی ولطف ہر ہانی سے دیکھنے لگے۔ اورطلبہ کی بیرحالت تھی کہ با وجو دمبری بخن گیری کے حضرت حضرت که کہلیا ہے تنے ۔ <sub>۱</sub>س وقت حضرت بندگا عالى **مېرمجبوت على خال** جنت آرام گاه كې تېم لندغوا ني اور درس فراك محي ر شر*وع* بوگیا مولوی محمز مآن خان ایک نهایت دی علم تارک الدّنیا آزا دمنش صوفی صافی شرب

سله ارشعبان عملام به الله المرجادي الاول مملام

سنده بلی حضرت میمنوب علی خان تباریخ ه رمیع النانی سیشنده تولد موئه و با باخصرت فصل الدوله کا امتقال ۱۴ آوی هشته ایم کومبوا اس وقت حضرت غفران ممکان میرمجوب علی خان کی عرد و سال جوا دکی تمی لیکن حضرت فضل الدوله که اشقال کے چوتنے روز امرائی لطنت او رمیر مرائز رس زریانت نے حضور میروند کو تبایخ ۱۹ زونقیده حشرتا بومن رحکومت برینچها یا ۔

درس يرمقرر بوك ببت متقى اور يرميز كارمتواضع منكسر مراج عالى بهت اورمرد ميدا سقي وزارت نیاه اور نواب امیرکیرسے دروایث انه آزادی سے ملتے تھے . الغرض جند ما ہ میں به خدمت انجام دتیار باراس می عرصه میں میں رخصت لیکر و **ک**ی کیاا در متابل ہوکر *جب اب* '' یا توسُناکه حضرت بندگانِ عالی حبنت آرا م گاه کا انگریزی در س هی نشر*وع بهونے* والا بحنه ا وربیجسین صاحب بلگرا می اس خدمت بیرمقرر کئے گئے ہیں بیدصاحب نے بھی جامہ ونمیر وغیرہ لباس دربا ری طیا رکر لیا اور حکم آخرے نتظریہے۔مٹر نیا نڈرس رزیڈنٹ نے وزار یناه کواطلاع دی که گورنمنط ایک انگریز کواس خدمت پر مقرر کرے گی۔ اس کوہر دوامرا ناملار نواب وزارت یناه اور نواب امبرکبیری نامنطورکما اورکتیان حان کلا رکش كوكه ملام منظمه كے دربار ميں سى مغرز عهده پر شخے طلب كر ليا - محرم سے چندروز قبل كرتيا ن صاب حیدرا باد میں داخل موسکے بڑی ان کی او محلت مولی ۔ اور با دشا ہی گھوٹے ران سواری کے اور کا ٹریاں ورجوٹریاں ان کو دی گئیں. ہیں ایک روز کو ٹی نو دنل بھے صبح کو مدرسہ میں طلبہ کو درس سے رہا تھا کہ ایک ٹناگر دسیت میرے یا س آیا اور کہا کہ چلئے وزارت نیا نے یا وفر مایا ہے۔ میں عمولی لباس سینے ہوئے صرف درستارسینے درس مرم تنول تھا۔ تناگرد بینیه کوجواب دیا کرمیری طرف سے لیم عرض کروا ورکھ و کرمیں معمولی لباس <u>ہی</u>ے ہو<sup>کے</sup> ہوں -اگر نملن عطا ہو تو لعبختم درس کرب تہ عاضر ہو نگا۔ وہ شاگر دیبٹیے جبرت سے میری كه حضرت غفران مكان كى با قاعدو نعليم ششاء ميں شرقع ہوئی۔ گر تعليم كاكل انتظام حضرت کی والدہ ما حدد واحدالنسابنگیرصاحبہا وردادی صاحبہ کی منظور ٹی پرمنصرتھا۔ نگر انی کیٹن جان کارک اوران کی عالمحد فی کے بعد ان کے بھا ٹی کیٹل کواؤ کارک کے سیرونتی ۔ دیکڑ نام آیا تذہ ان کے مائٹت سے جان کارک رائیفل برگیڈیں کٹین سے بعدا زاں بعدہ کرنل ڈوک آٹ اڈ بٹر کے اکوری مقرر میٹ بھٹ آپا ہم میں آ<del>ل</del> آئے گرانی میوی کی انتقال کی وجہ انگلت ان واپس گئے اور کلا ڈکلارک جن کے ایک با ڈس میں ۔ تھا انٹ آء میں ان کی چگر امور ہوئے۔

طرف فسیکھنے لگا . میں نے ا س سے ا س کی خاموشیا ورجیرت کاسبب پوچھا ۔ وہ بولا اَ پ کو کیا معلوم کس ضرورت کی وجہ ہے یا دہو تی ہے چکم کی تقبیل ضروری ہے بیں درس کو چوڑ کرا ٹھ کھڑا ہوا اُس نے جھ کو گلیہاری میں بٹھا کراطلاع کی۔ فوراً بلالیا گیا۔ وزارت ینا ہ ایک کونے سے تکیہ لگائے ہوئے ہت سے کا غذیجیا تی پرمنیں ہاتھ میں ہے ًرونق افرونہ نتے اور کیت کاغذات کے نیچے کو بڑے کے رکھے ہوئے تنے ۔ ایک کرسی پرمجھ کو ہٹھنے کا ٹٹا اُ مواا ورکا غذات الگ رکھکر میری طرف مخاطب ہوئے۔ سیلے لینے صاحبرادوں کی بابت گفتگوشروع کی اس کے بعدارت دہوا کوکتیان جان کلارک آپ سے اُرد ویڑھنا جاہتے ہیں۔ آپ ان سے ملئے اورا نیا وقت کال کران کے یا س جاتے *سے ب*مشرکرون کو بمی کوئی نذر نبیں ہے میں نے حاقت سے دو عذر میش کئے۔ ایک بیا کہ صاحبزا د کا نے درس یں بہت خل بڑے گا۔ دوم اینکہ بڑھوں کے بڑھانے گی میں لیا قت نہیں رکھتا۔ بیسنکرنوا<sup>ب</sup> صاحب بنس پرے اور دھے سخن برل کر فرایا کہ آپ کا ندمب سنی ہے اور آپ کے چانیمہ مِيں بركيا بات ہے۔ میں نے جواب دیا تمام خاندان میں صرف وہ ایک خواب كی وجہسے شيعه موسك كدا يك كنابوا سرتفينك يرركها موايركتاب كزتم كوابل بت علبهم اسلام محبت رکھنی چاہئے۔ سالما، دراز کے بعد حب وہ پنجاب سے لکھنٹوائے تو دیکھا کہ وہ سرہم منکل مزا دبیرتھا۔ پورفرمایا که مرزاغالب مجی توس<u>ت بعد تھ</u>یں نے عرض کیا کہ نیم شیعہ تنے 'محبٰ البہت نے۔ گرندہب اختیار نیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بند نفا فرمجکوعطاکیا اور فرمایا کہ آپ سهركومدرسهين ندتئ كيتان صاحب كوبينطابيونجا ويجؤبين وه لفا فهليركحرا ببوا توهير فرا یاکر ذرا بیٹر جاؤکیا آپ کو کچیٹ ہان وہل سے بی تعلق ہے میں نے عرض کیا کرمیری ك واب صاحب ك صاحب زا دول ك تعليم بي مرع شرك تقر

والده ما جده شا ٥ عالم كى نواسى بى ورندىم لوگ ملازمت بېينىبى - چانچىرىرى پردادا مزراجیون بیاک خال دران کے بھائی اشرف الدولدمرزا اشرف بیگ خا فرج شاہی کے سردار تھے. پر فرمایا کہ آپ کے جیام زَاعِبا <del>کُلْ بگی ب</del>ی تو ا<del>و دہ</del> میں جاگیردا ہیںا ورگورنمنٹ کے خیرخوا ہ ہیں۔الغرض میں آن با قوں کا اورسوا لاتِ بے محل کا کچھ مطلب نهجماا ورنرمیں نے لینے خیال کوا دہرمصرو ٹ کیا وہاں سے یزمردہ خاطرا سویخ ين المُدكر علااً ياكد مِن بلب صطوط كوكيا بله ها أول كانهر حالنميل حكم ميركتيان صاف کی خدمت میں ہیونچا وہ باہر ہوا خوری کو جانے کی طیباری کریے ہے تھے ٰاس ہی کمرہ بیں مچر کوفورًا بگالیا اورنواب صاحب کا خط پڑھکر ٹرے چرکشس سے ہاتمہ لا یا اور کما بیں اس وقت بابرجاتا ہوں آپ کل صبح کومیرے یا س ائیے اور کوئی اردوک ساتھ لیتے ٱئيے۔ بیں نے کما قبیح کومجھ مدرسہ سے فرصت نہیں ہے اس ہی و فت بیڑے گئے! ور كرون صاحب كم نام خطا ككه كرمجه كو ديابين جانے لگا تو مجه كوروك ديا جيز منت ور بھے ادہراد ہرکی باتیں کرکے رضت کردیا ہے قت میں نے کماکہ اگرد وسرکوا ہے جے بلائين نومي اطينان سے اسكتا ہوں خلاصدا نيكريہ قرار پايا كەجب مجركو فرصت ہوآيا كروں دوسرے روز مدرسہ سے کما نا وغیرہ کھا کر بھر میں گیا۔ بڑی خاطر داری سے مج<u>ے سے ملے</u>اور کهاکه مین حضور میں جانے والا ہوں دوتین جلے مجھ کور وُمن میں لکود وہیں یا دکر لوں گا! ور الف لیلدار دومیرے واسطے لیتے آئو۔ وہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعداینی بی بی سےمیری مه والده ماجده نواب منورز ما نی علوید بیگر مبنت نواب فرنیتید سلطان بیگر د زوجه نواب فلیل الله خال بنت نواب شهراده بیگر زوجه شهراده مرزانخ آورنجنت نبیره سنت اهالم گیرتانی این نتا ه عالم وغیره ناصرت صاحب قران مرز به میگر در میگر

ه تعلقه داربراگا و صلع سيتا پور مل و ده بصله خدمات رمانه غدر بعيد لارخولارنس

ملاقات کرانی معلوم ہواکہ و ہ م<del>سٹر رِا</del> وُنگ کی بیوہ ہیں اوران سے نکاح نانی ہو اہے ۔ نہات ذی علم اور شاعرہ ہیں۔غرض مرر وزوہ مجھے ار دوکے حجلے لکھواتے تھے الن لیلہ كاصرف زئم فجهة مصمناكرت تقايك مطراره ويرها تعاا وران كومنا ناتها وروزعاتنو محرم الحرام میں سہبرکوان کے یاس گیا تو مجہ سے محرم کے حالات مکینے کی فرمانشس کی میں نے کمایۃ ناریجی وا قعہ ہے کما کہ کتابیں کو ن پڑھے تم مختصرحا لات لکھ کرلا د وا ور کل علی ابح میرے پاس لے آؤ۔ میں گروائیں آیا اور کوئی آدہی رات تک قلم فرسائی کرتے کرتے وہیں سوگیا ۔ صبح کووہ غیر کمل اوراق محسیٹم خطالبکران کے یاس گیا ۔ اوروہ برخطاورات د کھاکرنظر تانی اور خط صاف مکھنے کے مذرکے واپس کینے جاہے۔ انہوں نے وہ اوراق مجمت نے لئے اور کما کچے مضا کھ انبیں میں بڑھ لوں کا۔ اور کل صبح کو آب بھر میرے پاس ' آئیے - میں خالی الذہن بے فکر و ہا ںسے چلا آیا ۔ د وسرے روز صبح کومں گیا تو وہ ہوا خور کو گئے ہوئے تھے اور وہ کا غذمیر ریسکھے ہوئے نتے ہیںنے نظرتانی کے خیال سے وہ کاغذ اُٹھا گئے۔ اس کے ایک گوسٹہ ریکتیا ن صاحب کی تخریر علی کریں نے تقرراً و تحریاً خوب امتحان کرلیا آدمی لاین اورمیرے کا م کے ہیں۔ اس ہی کے نیچے نواب صاحب کی تخریر تنی کہ میں نے بھی خاص اس ہی وجرسے ان کا انتخاب کرکے آپ کے یا سر بھیجاہے بیٹرین پڑھکرمیںنے وہ کا غذات میز ریر رکھ نے ۔ لتنے میں کیتا ن صاحب ہوا خوری سے والی<sup>ں کے</sup> ہی مجے سے برکماکہ آپ نواب صاحب سے لئے یا نہیں اور انہوں نے آپ سے کچھ کھا یا نبیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہ میں اب تک الاا در نہ کو نگ تُکٹکو موٹی بیش کر امنوں نے چندسط س کھر دیں اور کما کہ آپ انجی نواب صاحب سے ملئے بیں وہ خطالی گر کو خلات و

وروزمقرره تخا . سپدها درِد ولت وزارت پرحاضر ہوا . نواب صاحب نے ۱ س ہی وفت مچه کوطلب کرلیا ۱۰ ول د مرا دُم رکی دو تین باتین کرکے مجھے ارشا دکیا کو کیتا ن صاب اب سے بہت خوست میں میں نے دست استراض کیا کہ مجے کو سرکا رکی خوشی طلوب ہی ان سے کیاغرض علاوہ اس کے نہوہ کچھ پڑھتے ہیں نہ ملکتے ہیں با توں میں وقت خرا جا المي معلوم منيس انهول من ميراجواب مُنايانيس چندمن خاموش ره كرفراياك کچه ضروری امور کھنے ہیں ١٠ س وقت فرصت نہیں ہے ۔ پانچ ہجے آپ آئے بین نسلام كركے گوحلا آیا . بیان میں نے دیکی اکروالدہ ماجدہ دونین تھان کیڑوں <u>کے لئے ہو میٹی</u> ہوئی ہیں اور شجاعت میگ آپ کی آنا کا فرزندنن خیاطی میں بے مثل کر ہونیت کررہا ہی۔ یں نے بوجیاکہ یہ کیا کیڑے ہیں فرمایا کرنم ہی نے تو کملا بھیا تھا کہ جا مر نیمہ طیار کرا وگل حضويين جاتا أول بمين في جرت سے الخاركيا فرساجد بنگ اور وا حد برگي جن كي عراس وقت يانخ يانج چه چه برس كى تمى بول كم ع وا د بعا ئى الا الهي توا يك شحض باتمى يرسوا را وَسِر سے نخل اور کما کہ جا وُتما سے بھا ئی کل صور میں جاتے ہیں۔ جامہ۔ نیمہ سلوا و۔ الغرض میں مانح بي عمر دووري يرحاضر موا كه شول كا وفي احكن يين بوك تقا. يُراى سرر كرنبدى ہونی تی ۔ نواب صاحب مجھ کو دیکھ کر سکوائے اور فرمایا کہ کتیا ن صاحب نے آپ کو اپنی مرد گاری کے واسط پ ندکیا ہوآ ہ ان کے ساتھ ڈبورھی مبارک میں جا یا کیجئے میں پہنگر سنّا نے میں رہ گیا یا ور دست بسنة وض کیا کہ مجے سے ایسی خطاکیا ہوئی ہے کہ اس اعلیٰ مدت ے علی کا کے ایک انگرنے کی منٹی گری اور رحمہ نکاری پرجیجا جا تا ہوں بہت انگریزی ا سركارس موجود مين ان ميس كونى كيتان صاحب كياس متين كرد ياجائ ييس حِصاحِرًا دگان کے ساتھ محنت کی وہ براہ نہ فرائیے۔ نواب صاحب نے بینکر حیت سے

ما قات نواب ابر کربر الغرض میں پر کلف بینی میں بیٹھا ہوا دوہر کا اسے جلومیں دوڑتے ہوئے۔
خدمت کا بینیں کا کنا را پڑے ہوے اس شان وشوکت سے اُن بازار وں میں سے گذرا جہاں
میں بینیا جلوخا ندمیں بینی جو بنی میں نے با کئی سے قدم با ہر کالا دا یک مردا و می لنبا فدر دوہر آئی
میں بینیا جلوخا ندمیں بینی جو بنی میں نے با کئی سے قدم با ہر کالا دا یک مردا و می لنبا فدر دوہر آئی
میں بینیا جلوخا ندمیں بینی جو بنی کان برسر کر مرکوئی وس بارہ گذر کا کیڑا لیسٹے ہوئے اس میں
مینی قیض اُرسے ہوئے تلوار با تقریب سے آگڑے ہوئے ۔اور بخت اواز سے جم سے کما کہ یہ
کیا انسانیت ہوکہ نواج صاحب کوتم نے آئیا متظر رکھا میں نے دل میں کما کہ ع

له نواب عدة الملك البركرتشم للامراد شريك مائب السلطنة.

یں نے بلاوج چندالفاظ عذر کے کمدئے وہ مجھ کو ایک سددری کی طرف ہے گئے ۔ د و دروں میں دی رہیے ہوئے تھے تعبیرے درمیں جرمیں نے قدم رکھا ایک بیر کہندسال نهایت صنعيف بشكل مربين دمستار برسرجامه وربرنهايت نوراني جيره جس يرزعب و دا بأمارت ورختا بيتي موئے تنے بيں نے جبك كرسلام كيا بخده بيتيان ماتھ التي رك ليا اورسكراتے ہوئے نزرقبول فرماکرمندکے قریب بلیٹے کا اُٹنارہ کیا۔ بیسہ دری نمایت مخصر تھی۔ صرف در ی بیل بچی مون نقی اورایک جیوٹی سی الماری مندکے پیچے رکمی ہوئی تھی ۔ وہ صاحب جومیرے ساتھ آئے تھے وہ مجی سلام کرکے بیٹے گئے۔ اور نوسنگر را و مجی حسب اطلب ماضر ہوگئے اس کے بعدمیرانام دریا فت فرمایا میں نے کما احقر کو اُ غامرزا کتے ہیں۔ بیس کر نرسنگر او سے فرایا کرآغاا و مرزادو نوں نفط بڑے خاندان کا پتہ نیے ہیں۔ اس کے لبعدمیری تعلیم ورزبیت کا حال بوچیکر فرما یا که آپ اطبنی می جانتے ہیں ہیں نے عرض کیا لاطینی کارواج کسی مرسمیں منیں ہی بھروچیار یاصی می جانتے ہومی نے کما بقدر صرورت کما اس کے کیامعنی میں نے عرض کیا ک<sup>ھیں</sup> قدرامتحان کے واسطے ضرورت پڑی ۔ ییسکر تقویری دیر**ضاموش ہے ۔ ب**ھرمرا ن<sup>یہ</sup> دریا نت فراکرکهاکه آپ کوتوبها **ں وگ جانتے بھی ہونگے بیں نے عرض ک**یا سوائے مولوی می<del>ا ان</del> خاں اورکو ئی مجیرسے داخف نہیںوہ ہی میرا مٰزمب بھی جانتے ہیں۔ فرما باگراہی ٹ ہری کی ضرور ننیں آپ کا بیان کا فی ہے۔ بیکد کر زسٹار راؤ سے ارشاد فرمایا کرخٹاً را لماک سے کمدو کرمیں ان صاحب کولیپندکر ما ہوں۔ اورمیری طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ كويرخدمت مبارك فرمائ نرسك راؤت ميرى طرف ندرفيني كا اتباره كبا مبرى جينالى تى . أس نے اپنارو ال معدر قم ميرى طرف كھسكا ديا - يه نذر مجى ميرى مسكر اكر قبول فرائى اورکها که ذره بیچه جاؤ ۔ اوروه خود کھی سیدہے بیچہ گئے ۔ پیرخوب غورے میری طرف دیکھ کر فرما یا که نم شبھے که نم کس دمہ داری کی خدمت بر مقرر ہوئے ہو بیں روز حشرتم کو کڑو لگا ۔ اِگر

کچرمی **بندگان عالی کے خ**الات ندہی مار معاشرتی میں فرق اکا یہ میں نے دست بستہ جواب وباكه بيذهمه واركى اس احقر وكمترين كى طرف عائد ننيس بوسكتى بيديس أيك اوني فازم مجبور ومحكوم سركارا ورنواب وزارت نياه كابور اورصرت تميل حكم ميرا فرض سي ورنه اختيارير نحارہے مبرے اس جواب پرایک دوالنوان مبارک ومحرم انکھوں سے ٹیک پٹے اور فرما یا که ''میں انجی سے دکیتنا ہوں کہ ایک انقلاب عظیم ہونے والا ہی میں چندر و زکالها ہوں ۔میں کہا ںاورحضور پر پور کی جمد حکومت و فتحا ری دکھینی کہا ں۔علاوہ ا س کے حاضر باشان در د ولت کوچوموقع عرض معروص کا ہی وہ ہم کونضیب نہیں بصرے تم لوگ گرا<sup>ن</sup> عال رہوگے معلوم نیں کہ انگر نر کا تقر تعلیم را درانگریز ی علیم کیا ا نیا انر د کھلائے مختارا بہت دانا ورد وراندلین ادمی بن ورنفول اصرالدولد کے ایک جواصر مایرہ اور ہسرے كالكرا ہمائے ہاتھ لگا ہى. گرانگر نرنت كا بريل شل سيلاب كون روك سكتا ہى! ورنگامت جوہا ہے بعد آنی والی ہے - ہماری وضع ہما ہے مراہم سے بے خربہیں معلوم کیا شطر نج . پیمائے - برحال اس فذر قو خرورے که نرمبی خیالات قائم رمبی اورا داب شاہی بن فر نْتُ لِيكُ أُورِشْ تَقْوِيم بارنيه ما اساطرالا ولين شِيم ووربي سے نظراندازند كئے جائيں "-يه فراكر عطر كاحكم ديايا ورميلوك كبيربرل فيئ يداشاره تحاكه برخاست يبرجي سلام كيك رخصت بهوكر سبدها وزارت پناه كي خدمت بين مينجا ١٠ ول نا زمغرب واكي بعده حسلط أب رو بروگیا۔ دونوں باپ بیٹے مین تتنبت یا ورالدوله اورشنکی حنبک بمی ماضرتے۔

د وسرے روزسه پر کو حسب لطلب میں ملبوس خاص بنی جامہ و نمیہ و دستار و کراد وزارت بناه کی خدمت میں ہیونیا - مجھ کو اس نباس میں دیکی گر مت خندہ زن ہوئے گر جامع كى قطع وبريداوراس كے بندوں كو نالينه فرما يا بعدة و بال سے سيد باور وولت شاہی پرحاضرموا۔ با مرکے علوخانہ پرمیا نہ حمیوڑا اور پاسیا دہ حامے کوسنجوا ہے ہوئے كئى عبو خانے مطے كر محے خلوت ميں نہيجا۔ و ہاں ہر دوصاحب بين تهنيت ما دالدوله و متحکم بنگ میرے منتظرتھ - اول ہم سب نے نماز عصر ٹریعی بعدہ تهنیت یارالدولہ ایک چھوٹاسامکان تھاجس کا مام روشن بنگلہ تھا وہاں چلے گئے کچھ عرصے کے ب**ید دجف**ور يُر نور براً مد سوئے تو اُنفوں نے مجھ کوطلب کيا جيوٹا سا دالان حيو ٹي سي انگنا ئي دالان ميں مند محبی موئی اس پر صنور کلاه زرنگار برسر انگر کها د کهی در بر لمبی می تیان تا به مرفر ترس كونى الله برس كى علوه افروزتھ ، دوتين مائيس سفيدننل برن ڈ ديٹون ميں ميٹي ئوي مين ت مستادهٔ برے میاں اور اُن کے بیٹے دست بہتر رو ریٹ مندسیٹیے ہوئے ' اوّل لفظ جوحصنوریرنورنوارشاد فرامایی تھا کہ اس انگریزی بولی کسی ہوتی ہوسناو" میں نے I pray for your Highness long life and Wir Jos Si بر prosperity اس مے بعد فورًا برخاست فراگے۔ وہاں سے اول وزارت بناہ کی خدمت میں برائے نذرعاضر ہوا اور و ہاں سے حسابے کم کتیان صاحب کی خدمت میں گیا۔ له ماریخ باریا بی ۷۷ محرم سلفیله همطابق شششه ۱۰ سباریا بی کے تین سال مبدسالگرهٔ مبارک کی تقریبیں سے

بجون كومرمني مرضع اورسورو بييضب ركاب سعادت عطابهوا .

دوتین روزسے الاقات کی نوب نہ ائی تقی بہت ساک نے ملے اور تمام حالات سُن کروہ اور ان کی بی می دونوں منتے ہے۔ بالخصوص میرے جامہ ونمیہ بہنے ہو نی سکل ریب بہ فتی وسکائے۔ روزاقل درس مبارك طاقات كبتان صاحب اعلى بصباح مين حسب قرار دا درد ولت فلك رفعت شامي مر عاصر ہوا اور تگہی خانہ ہے اُتر کر حوم کا مبارک میں بیونیا ۔ افتاب محل میں تہنیت یا کوالد ولہ ' مستحکم جنگ - اکر م جنگ -عرض ملی معزالدین و فصیح الدین معاجب عاضرتھ سنیجے کے دالانول مي حكيم باقر على خال ومسيح الدورال خال و داكتر و خدا شرف و غلام و شكير حار جام بچھائے ہوئے بیٹھے تھے ان سب مصافحہ وغیرہ ہوا - اتنے میں ایک کم سن گو سے سے امیرزائے ' دوہرا بدن عامہ ونمیر در روی تعمار الراصف عابی برسر حزیر صاحبین کے بمراه مَاصْرِ معِيُ معلوم بواكه ميز طفرحنيك فرندخور شيدجاه شريك درس صفور ثير نور معجُ ہیں ۔ اُسی وقت ہر کا رہ نے خبردی کوکتیان صاحب چار منیار کاک انہونیے مشکر منگ ستقبال سے واسطے در وازہ برجا کھڑے ہوئے تبدنی<sup>ت م</sup>یارالدولہ نے چو بار کو حکم **وما** کہ محل میں اطلاع کر دو حلد حضور میر نور برآ مرکئے جائیں ۔ اس عرصہ میں کلارک صاحب بھی آگئے مجوس باقه ملايا رسب كويه خيال تفاكر حضور يرنوريهل بار انكر زيس ملتي مي مبا وامرعوب ہومائیں ۔ گرمیں نے نواب وزارت بناہ کا اطینان کر دیا تھا اوراب حصنور پر نُور بھی سوار<sup>ی</sup>

له تاید دارمرم گرسندادسی ۱۱

ہوا دار رنق افر وز موئے جنوا مائیں بھیے پھیے تھیں کتیا صاحب ستقبال زماعا ہا بینے ان کو وک ما خلاصان کہ دارج نب کے درہ میں گول میراور کرساں سیلے مرک<sup>ود</sup>ی کئی تھیں بیں اور کلارک صب ظفرخنك اور تحكم خبك كرمسيون برمينه باتىكل حاضرا ثبان وماأيي وغيره مازمين ساننے سے بٹ گئے حصور کر نور کے دہرہ مبارک سے نوت نوطا ہر نہ تھا گرمتحر تھے کہ میں نے جيول ميں سے دوتين تصاوير توش رنگ كاليں اور وہ سامنے ركھ كراُن كى نسبت باتين بنانے اگا - بیال مک كففر حبك اور عفور مينور مينس برے -اس وقت اجازت كوپتان صاحب میں نے کما کہ اب صفور تشریف ہے مائس کارک صاحب مجبسے بہت نوش میے اور تھے کوساتھ کے کر چو تحکی کے بس نیت کل کھیروں کے وسیع میدان کو دیکھ کر کہا کہ ہیساں لان بنواماملے بیمان صاحب الگریزی میں کتے گئے میں اُر دومیں سی کھیے آ گیا - دوسرے دن میں ایک کتا بنین صابد کی جا نوروں کی تصویر والی اور ان کی نسبت حکایات وال کے کر گیا جہم سبھر میر مریقیے اس نے وہ کتاب کولی - شیر کی تصویر بهلی ۱۰ نگریزی ٹیر حشاگیا اور اپنی زبان میں بیان کرتاگیا کوئی پیذر ومنٹ بعد حباشار کہتاین صاحب میں نے کہا تو تھیٹی ہے اب تشریف نے جائیے ۔ خوش نوش صحبت برخان بوئى - دومرك دوزس سليكينس وغيره مي سياكيا - اول حكايات خواني بولى بعداس کے میں نے سلیٹ سامنے رکھ کر شیر کی تصویر دانتہ خراب کھینی نظفر جنگ ف احتراض کیامت کم جنگ اورکیتان صاحب سننے لگے ، مُصور پر نورنے میرے القے سے يينسل حمين لى اورخو داس كى اصلاح مين مشول ہوئے الغرض تين جاروزميم ساليس يخلف ہوگئے کہ گویا مت العمرسے ساتھ سہے تھے وزارت پنا ہ مجہت سیے خوش ہوتے کا یک كمرى عن رنجير مذرى يتحكم منك حضور سحياس بي كه محه كوعطا فراكين اوركوتيان كلاركصاحب

نے فاص ڈزکی دعوت کی میں نواب وزیر مع خید المازین شل سجیدین صاحب بلگرامی میرریاست علی اور امرامی نظام بارجنگ وغیرہ دعو ہو سے بیں نے ہی شب کو عمامہ فرخ آبادی سربر رکھا تھا۔ جس برسیوسین صاحب نے مجھ کو کا کئی خطاب دیا اور و آتی سیح خطاب دیا ۔ اس واسط کر آئی ٹری کامیابی کے تبدیں اپنی مستی بحول گیا تھا اور اترا آ ٹرا بھر تا تھا ۔ سیدصاحب کے اس خطاب نے چو کا دیا۔ اور عامد آثار کر اور اترا آ ٹرا بھر تا تھا ۔ سیدصاحب کے اس خطاب نے چو کا دیا۔ اور عامد آثار کر گری مربر دکھ لی۔

فلاصد این که دو سرے روز میں نے حروف انگریزی کا درس شرفع کر دیا اور فلفر بیگ کو دھم کا دھم کا کہ می خضور بر فر کی نظروں میں اینا و قارش قائم کرلیا -اب درس کا بیستے ہے ۔ اور کا بیستے ہے ۔ اور مستکم جنگ و غیرہ کل حاصر بابن نیسے ہے جو بات بیں لینے لینے جار جا سے بھیا کرعاصر مستکم جنگ و غیرہ کل حاصر بابن نیسے ہے بوقات بیں لینے لینے جار جا سے بھیا کرعاصر بہتے تی ۔ دس بیجے سے قبل درس برفاست ہوجاتا تھا - اور میں وہاں سے آھا کر مدرس موجاتا تھا - اور میں وہاں سے آھا کر مدرس موجاتا تھا - بہت دن نگر رہے تھے کہ فاصر با نبان در دولت ہی سے بی فائی کا م نہیں لیتا - میری عاصری معاف فرائی میں سے کہ فاصر با نبان در دولت ہی سے بی فائدین بیگ سلم کو وہاں ملازم رکھا دیا ۔ یہ امراکی شخص اکر علی نامی کو جو دست گرفتہ سیسین صاحب تھا اور ابتدائی تعلیم میں جیدرت میں ایک بی مدولت وہ پرشانی میرا بہم درس بھی کنیگ کا بی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا بہم درس بھی کنیگ کا بی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا بہم درس بھی کنیگ کا بی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا بہم درس بھی کنیگ کا بی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میں میا جم درس بھی کنیگ کا بی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ پرشانی میرا بھی درس بھی کنیگ کا بی میں رہا تھا ناگوار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ وہ پرشانی

له مدن کے وجوان زمگیوں کا نقب کاکن بھی مرح کا من ) ہے

لله سرزارفيع الدين مبك بروشتى جها مرزا عاشور مبك كي شخصك مبينا - انتقال مِقام على كرها عالى معاد مركزاتا الهريا

د ہن گیر ہوئی کہ تا دم توریہ بندا ہن میں گرفتا تہ ہوں بینی ہن ہی مرحوم سنے مجھایں اول سيصين صاحب من نااتفا في كي سب الأوالي جوروز بروز برصي كي كي باريد زبت بپرنجی کرمیں ڈوٹرمی مبارک سے کالاجائوں گرسرمار بروردگا ر عالم رقیم**و** كريم م علالا وعم نواله نے محض بلنے نصل وكرم سے مجہ كو ملا ميرى سبتجو وكوشش کے بھالیا ۔ اورایک میں ہی ہستاد حضور رکور کا ہوں کد درس کی ابتدا میرسے الت پر ہو نی اور ختم میں میرے ہاتھ پر ہوا - دوسرے اُساو بیج میں شریک ہوئے اِقبل ختم غائب ہوگئے اور ایک میں ہی خوش قسمت ہوں کہ برا بر مور وِالطاف شاہی ر<del>قا</del> ایناروب قائم رکھنے کے لئے ایک قدیم انگرنری تدبیر میرے ذمن میں آئی جس کو وُسِينَك بولني كتي إلى ويامكن تفاكه مي بروقت طفر حبك كو دحمكا مام ا اس واسط كربعد ذات بابر كات حضور ير نور حلمه امرامين ان كا مرتم وعلى تها أور سزا دینی تو دهکی سے زیادہ نامکن تی سی تجویز به قرار ما کی کرچید نصاف ران ر کاب سعادت کے بیٹے مبی عاضر رہیں - اور ان کوعلیحدہ درس دیا جائے گویا ایک کتب محضرمیری گرانی میں قائم کمیا جائے -اوران کی درس دہی سے واسط میں نے مزرار فیع الدین بیگ کو اپنی بیش دستی میں ہے لیا ۔اُن میں سے صرف تمارگا كانام ما دره كرا حواب بخطاب ممتازيار حنك اضرالملك بهاوركي والدى معمماني ان تخیل کومی روزانه دهمکا آا وراکثر دوتین مبدیس نگا دیا کتیاتھا کسی وقت میں علیم دستورلوری سی تعاکر شامزادوں کی ادب آموزی سے واسطے god منامزادوں کی ادب آموزی سے واسطے god منامزادوں تجویز کئے جاتے تھے ۔ اگر حد شا ہان دلی ہیں ہی کے خلات دستور بھا ۔ جیا نجیم مَاً جَبِونَ عَالِمُكَمِرِ كَى خُوبِ كُوشِ إِلِي كِرِيتِ تَنْ - العَرْضِ مِبْعَ سے دوبِيترک درَلُ مُرْزِ

اور ببددوببردرس مولوی محدزال خال صاحب شہیدید او قات درس کے مقرر موسکے سے سیر کونشی منطقرالدین توشنوسی شختی لکھوایا کرتے تھے ۔

مولانا محرُّ دَمَالُ فَال شَهد نها یت احباب پرست ادی سقے اکثر ال حاجت اُن کے درید سے کامیاب ہوتے رہتے تھے۔ ایک روز ایک غریباً وطن امید وار کو لین ساتھ وزیر با تدبیر کے پاس لے گئے اور فراما کہ آپ تو نحار الملک لفظاً ومعنی ہیں۔ می محان الملک کو آپ کی لاقات کے واسط لایا ہوں۔ نواب صاحب نے فر رًامقول منصب مرشتہ دیوانی سے جاری فرادیا ہیں ہی اُن کی لاقات سے مشرف ہوا۔ رائے یہ قرار بائی کہ میرے مشورہ سے علاوہ درس قرآن مجد کچھ درس فارسی ہی شروع کردیا یہ قرار بائی کہ میرے مشورہ سے علاوہ درس قرآن مجد کچھ درس فارسی ہی شروع کردیا جائے اور وقت اُن کا فقیرانہ رعب تمام اہل بلدہ یرحاوی تھا۔

اُن کی شہادت کا بھی عجیہ قصدہ ہے۔ طلبہ ہرطرف سے اُن کے پاس مقولا و منقولات ٹرسفے کو آئے سے مخبدان کے ایک بہدوی بٹھان نوجوان سیفرت صاحب کامرید بھی ان کا شاگر دھا ، مولوی صاحب نے ایک محبد کتاب تردید ندہب مہدوی بٹھانوں کو غصہ آیا۔ سید نصرت صاحب مہدوی بٹھانوں کو غصہ آیا۔ سید نصرت صاحب بھی مولا اُ کے شاگر در شید بہت ذی کلم اور بہدوی بٹھانوں کے امام اور بہتی نماز سے مادوں بٹھانوں کے امام اور بہتی نماز سے مادوں بٹھانوں سے جیدہ طلب کرے

ل مرزاشاه علی بنده اندرون بلده - براور کلال مولوی سیح الزمال خام و لنا تحدران استان تحدران استان می میران می استان می میران م

اك عرني كتاب خانه مبنى اورمصروغيره مقامات سي حمع كميا تقا . مُرككا بك أس نوحو ان مدوی کو اسی حمیت ندسی آئی که اپنی مان نثار کونے کومستعد مرکبا -اس کی والدہ نے اس دن اس کو نہلایا بالوں میں سل ڈالا' سرمہ آ نکھوں میں لگایا۔ کھول کے بار گھے میں ڈانے اوراک ٹھرادے کر کہا کہ ٹبیا شہید منو اور ہم کو بخشوا کو وہ اُس وقت ہونیا کہ مولوی صاحب سجد میں بعد ظهر قرآن ٹرھ ہے تھے ، اس نے اول دو رکنت نمازاداکی اور هیرامهته اگر اس قوت سے محیرا مالا که مولوی صاحب کا دل وعكرسب كث كمياء نواب وزارت بياه ان أيام مي كلكته برك المقات صدر صوبردا مالک مزدگئے ہوئے تھے اور نواب مرم الدولہ ان کے بھانجے مندورارت پر نیا بتہ <sup>حتک</sup>ن تھر کہ کیا کی باد<sup>ہ</sup> فرخندہ بنا دہ<sub>یں ا</sub> کی شور وغل مجے گیا ۔ گروہ <mark>ٹر کا کسی ک</mark>ت نے کل کر جنيل گوڙه مي سيد نصرت صاحب کي خدمت ميں ٻيونخ گيا۔ ال ملده اور ہانحضو**ن ن**دور یٹھانوں اور عربوں نے بدلاینے کے واسطے کمریں ماندھ لیں۔ ملیدہ کے دروانے بذ ہوگئے - جارمیار پر توہی ہونے گئیں - كرم الدوله مرحوم نے كمال تتقلال ے اس مرحلہ کو طے کیا اور اہل بلدہ سے وعدہ کر لیا کہ نواب وزارت بیاہ کی و اپسی پر بورا بدلا نیا جائے گا۔ چانچہ نواب وزارت میاہ نے اکر کل مهدوی پیمانوں کو داخل ملدہ ہونے کی مالنت کئی کردی اور سدنصرت صاحب کو ان کے مکان میں قید کر دیا مجرم کو منرائے قتل دی گئی وہ منتا کھیلتا کو رکھ افلی

لی بیرمقام مرسیٰ دی سے شالی کن سے برلی فضل کی اور کرِ استے پل سے درمیان واتی تھا۔ ان قام برمجرین قابل تصاص سے قصاص لیا جاتا تھا۔

کے نیج لینے ندمب برتصدق ہوگیا۔ نہیں معلوم حدول کی گود میں گیا یا اڑ دہائے

اتن فتال کے بیٹ میں گیا۔ ہرحال میرانفقان کر گیا کہ میرا ایک زبر دست قدرتان
میرے یا تعسین گیا۔ اُن کی جگہہ ان کے بادر نورد مولوی میج الزاں خال مرحوم
حو بہتے اسانہ وزارت میں میرے نواح ہاش سے 'میال بی میرے نواح ہاش بنائے
گئے۔ مولوی صاحب نے آتے ہی لینے بھائی شہید رحمۃ اللہ تن کی علیہ براعتہ من مرح کئے اور مہت جارت کی کو انتظام ڈویو رضی مبادک سے مطل کر کے کل کا واقا بی میں جایا کہ نواب وزارت بناہ بھی اُن سے کہ نیانے گئے۔ اور مجسے تو ہی قدر والحان میں جایا کہ نواب وزارت بناہ بھی اُن سے کہنانے گئے۔ اور مجسے تو ہی قدر والحان میں جایا کہ نواب در ارت میں میں دور کی علیک سلیک رہ گئی۔

دعوت عام بطريق قركم

چارشہ اور صفر کے میسے ہیں سات جیلے انہ کا ورسونے کے را جر کردجاری بڑا و نسی ماجے جمال اور کیا وجیلے استحکام الدولم متعل جنگ جان کا رکھا ہا وہ ہمنصب ہفت مراری وجیلے استحکام الدولم متعل جنگ جان کا رکھا ہا وہ ہمنصب ہفت مراری کی بہتے ہمرار سوار کو سعے ۔ بید دستور قدیم ہی سا ای دبی کا تعالم اور جبیں کورٹروں کی دعوت ہی بررلید نسی راجہ فرکور مرے پاس ای ہے۔ بعد مراب سے خلوت مبارک میں حاضر ہوا۔ تمام خلات اندر باہرا وربس ویس تمام وحق میں اس کے محافوں سے موے موائے اور اس عروم رہ کیا ہو۔ خلوت کے افر فنا میں گھری کورٹ ایس کے موائے واس عزت سے عزوم رہ کیا ہو۔ خلوت کے افر فنا میں گھری کی تعمیں۔ بالا منرل شدنشین ریضور روگور مع جذمصاحبی میں۔ بالا منرل شدنشین مول کے غول محافر اس پر بڑی بڑی نا دیں رکھی ہوئی اور دسترخوان میں مصروف تھے رہیا ، مرسے آتے اور بریانی کھاکر پائیں زیب میں مصروف تھے رہیا ، فد دہراجہم داڑھی منڈی ہوئی فورا راگ

سله اس دورًا بل بلده چا میروچ غرب ان با غول میں یا سبزه زار میدا نول میں جلے جائے سمے اور اس سم کو سبزه روز الل بلده چا میروچ غرب ان با غول میں یا سبزه روغاورات زبانی اس وقت کی جاری سے شلا بی ایک اماکو ان ایک ماکو ان ایک با گاری بی ترکی ایک با ترکی با بی شور کرنا خاص محاوره ایک اماکو ان با بی شور کرنا خاص محاوره ایس دار داری کا تھا یا شکل آق کی جگہ آج اور آخ کی جگہ تو بی تا جسین خاجی جی آب کے خلران پر کو ابی خاص خاص می کر داری کے اس برقاضی می داری می بی بی ایک خرار می کردا ہم کی اس می کردا ہم کرد

نهايت جيت وجالاك فارسى زبان كے فصح و بينيت عرد يور مى مبارك كے كل أتظام يس با ارزمددا مشروش دست فاص نواب وزارت باه تق تقيم صدائ نيازونذر وكل د گیر تقریبات اندرونی و مبرونی مین مردا مذو زنا مذوانظام در با ریالے مغلئی واگرزی و سرزشار فع و وا رفا نجات آ ہنگری وغیرہ بڑے بڑے کام ان کے سپر و تھے مجے اچرے ربطر فوص ر کھتے تھے اور وقت فرصت تنعوا شعار کی مجت گڑم رہتی تھی۔ فاری شعرا ورفارسی عبارت کلیکھے أردوكي دوسطر بمي نذ لكوسكتے تھے ۔ الكر عيب سمجھتے تھے۔ د بي ميں ہجي زمانہ عذر تاك بيي رحم تقی- ان کی مجی بڑی کومششش ہی تھی کہ جومراسم وقوا عدوضوا بط نتا ہاں دہم حضرت ٓ صفحا ہ کے وقت سے چکے آتے ہیں ان میں کوئی فرق ما آنے پلئے اور اسی وجہ سے راجہ صا اوربولوى سيح الزمان خال صاحب بين بميثر كحت يك ري رثب برات بين متن حارط ف آتشا نای مپونخین، ڈیوٹر می مبارک سے مذر دیمت کی خاکت تیم خاص اور وزارت بیاہ اور نواب الميركبر ونواب خورمث يدعاه سے غمايات فاصل ١٠٠ صطرح عيد تضلي من ونظ كا كوشت نوروزیں انڈے ہم موں کے موسم میں انبر دغیرہ مرموقع ومحل کی تقیم راجہ موصوف سے تتعلق تمى اورسب صنوا بط قديم ث بان د مل بعض تقتيم خاص الحاص صرف بنام وزيروامرا

کے حضرت آصف جاہ اقل سلائے میں صوبہ دار دکن اسرر ہوئے اور شکائے میں انتقال کیا۔ جو تعے فرز نر ضرت نظام علی خال بقت آصف جاہ نی فی سلائے میں سربر آرائے حکومت ہوئے بستن الماء میں انتقال ہوا در حضرت سکندرجاہ آصف جاہ نااٹ سندنشین ہوئے - حضرت کا انتقال موسلہ ایماء میں ہوا اور آصف جاہ مرابع غرت کا صرالد ولد سندنشیں ہوئے اور محص الماء مین زمائہ عذر میں انتقال کیا ۔ حضرت اضل الدولد آصف جاہ میں مندنشین ہوئے ۔ والم الماء میں انتقال کیا اور حضرت عفران مکان میر مجموب علی خال آصف جاہ سامس بان روائے دکن ہوئے عمردو سال جوہ ہ تھی جھرت کا اختقال جل المنظم میں ہوا۔ پائیگاه ومینگارا در معفر تقسیم خاص صرف بنام حاضر باشان دیور حی مبارک اور مقسم عام بنام کل از بین دیور حی مبارک و نصب اران رکاب سادت بلاا متیا زیراکرتی هی به با محسوص موسم انبیر که انجی آمون سے بھری ہوئی سب کو تقسیم بواکرتی تھی ۔

## ميرا بهلاتجربه درما معلئي

رمضان شریف کامپیناختم ہونے کوآیا۔ بلدہ میں عید کی تیار ہاں ہونے لگیں۔ ثنا ہان د ہی کے حمد میں ایک محکمۂ احتساب ٰ ام مُحا۔ قول ناپ ' نرخ بازار ' اوزان اور صور مصلوٰۃ کِی عدم پابندی -سرازارامور برعت جیسے قمار بازی انشہ بازی اور دوسسری براخلاقبول کی اصلاح محتسب صاحب کے سپر دہمی عید کے روزقاضی صاحب کی سواری کلی۔ اہل بارہ زرق برق مع حلوس وشان وشوكت على قدر استطاعت دمراتب باتيوس گهوروس، بهوا وا رول، میانون بیسوار نقّاره نوازان ن ایمکان جرّ تروّ گروه گروه جید کاه کی طرف رواز ہوئے۔ اسلامی نتان کا نقتنہ آنھوں کےسامنے بھرگیا۔محرم انحوام کی نامزا برعتوں کا رنج دل سے دھل گیا۔ امرا کے ہاں دربار کی تیار ماں سنٹرفا ومترفین کے ہاں فرز فرو اورمکان کی صفائیاں خوشنوئیوں سے تمام لبدہ ایک طبلۂ عطار بن گیا تھا۔ ہندواور مسلمان جوا ہڑگا ر زبورا ورزنگ بزنگ کا لباس مینے ہوئے دشار ہائے مختلف الا لوان برسر کم لبتہ مرطرف ابعے گھلے عیرنے ملکے۔ تویں دنیں نازختم ہوئی لوگ گھروں کو واپس آئے۔ ا مرانے درماریت میں عاضر ہونے کی تیاریاں کس اہل مارہ اپنے اپنے علاقہ کے ا میرکے دربارکے واسط متعد ہوئے سرکوچ و با زار میں بندوقیں دغ رہی تیس مرزائو كاتصيده يا دَاكُما ع

عيدست ونشاط وطرب و زمزمه عامست

امتدتبارک تعالیٰ کامشکرا داکیاکہ بعد دلی کی تباہی کے بیشان وشوکت اسلامی اس<sup>سے</sup> مجھکو ہیاں دکھائی ہیں ہی ساوہ لباس جامہ ونمیہ ودستارو کمریمیا نہیں۔ ڈیوٹر ھی کی ط<sup>ن</sup> روانه ہوا سواریاں با علومس و خدم کا وہ مجوم تھا کہ دس منٹ کا رائۃ ایک گھنٹہ میں ختم ہوا افتان وخیزا رنگمی خاندین اُ ترا- جومحله موا موا راگ مانے عل کرخلوت بیں داخل مہوا۔ العطمت بينه تمام ميران وسيع خلوت كااندروبا مرمنصبدا روب وتجعدارو وامراب ريره و نمرفار نوش استان بده سه بوابوا خلوت مبارک فرش و فروش نیشه الات بطرزة رم *آراسة* إسركے دالان ميں بب زه مندشائ كھي ہوئي مندبوش پڙا ہوا اس پرمير فرمنس ر کھے ہوئے۔ اس کے نزدیک کے دالان دوم ٹیں شامیا نہ اطلسی کھنی ہوا ' یٹنجے فیدتوال ساز ہائے مرسیقی گئے بیٹھے تھے الغرض میرسر کرا ہوا میں روشن نبگار میں ہیونجا حصنور برنور براے تبدی باس برآ مصے تبنیت یا ورالدوله وکیل ریاست تحکی بنگ آبائین اکرام خنگ مهتم خزا نه صرف فاص عض ملگی دمغرالدین صاحب و نقیح الدین طباحب من جانب 'نوا ب تمس الامراء امرکبرہب در دست بسته عاضرتے مجھ کوحرت سے دیکھ کرکہا کہ محفظ مراتب كوئى أُستاد دربار يساطننين ہوا۔ ہيں نے جواب ديا ہيں دو وجہ سے حاصر ہوا۔ اول اینکہ میں معمول ٔ ستا دموں ووم مجھ مراسم دربار شاہی کے دیکھنے کا اُستیا ق دامنگر ہوا۔ اسى وقت بركارون في وض كياكرد يوان بسوارى فيل وعارى آبيو پنج اس كے بعد دوسر بركارول في اهلاع دي كرا مير كبير بها دربسواري بوجه در دولت تك بور يحكمك اس طرح بینیکا را وروقارالامرا روغیره ا مراثے عظام کے اُمرکی اطلاع ہوتی رہی سے کہنگ و مغرالدین صاحب نے مبوس خاص بیسایا اور براہ راگ الاخلوت میں لائے ایک شور را مرکا شروع ہوا۔ دور دور کہ جہاں جہاں لوگ بیٹے تھے اٹھ کھڑے ہوئے حصنور ٹیر افرر مندت ابی رطوه افروز بوئ میں دربارے الگ ایک کونے میں کو اسرد کھنے نگا۔

ب سے پیلے فوائیمس الامرا امرکبرمها ورآ داب گاہ برعا صربح سے پچے بداروں نے آ واز دی نگاه روبرد اوپ س كافرت نواب ا ميركبيرم فتشم الدوله وتبيرالدوله خميده بوكرسات تىلمات وكورنتات بجالائي- ندرگزرانى اس كے بعد چوبداران وربار وست برست نواب ساحب كونلوت ميكا ديرلائ اوروه أواب بجالاكرر وبروم فيكئ محتشم لدولم مور جیال سے کرمٹھے۔اس کے بعد و آیان آداب گا ، برحا صربوے اور اسی سکرے تسلیمات و کورنشات بجالائے نذرگر ہونی اور بالائے دالان روبر و مبٹے گئے ۔ برامیرکاسلام اس طرح ہواکر چوبرارا قِل آواب گاہ سے نالب خلوت لاتے ا وردست گرفته مُذر دلوالي اوربعره حمية الحكم خلوت يرلاكر روبروي من يتابي بمارتيم ۔ اواب گاہ سے الب خلوت ایسا بچوم در اور ایوں کا تھا کہ چیدا رلک<sub>ٹ</sub>مایں مار مار کر لوگوں کو ہٹاتے تھے۔ایک دوکڑیا یں امرائے عظام کوھی لگ جاتی تھیں ۔ جنا پنراس در بار میں جامه ونمير كمرم الدوله كالجيث كياتها اور ترك صاحب بعنى لائق على خان فرزند وزاريتناه کے ہی حیث اُ کی۔اس کے بعداب تعیلیاں مرعلاقے کی نذروں کی بیش کی کمئیں. وروپ یا کی طرف سے تمام ملاز مین رایست عدالت رمال د کو توالی د فوج کی نذروں کی بڑی بڑی تھیلیاں ٹی موئی اسی طرح مرامیر کے علاقہ کی تھیلیاں بیٹ ہوئی بھرمرطرت کل ہل دربارننڈرد ہینے کو دوٹر ٹرے اور چر مراروں کی لکڑیا ں نشرا مثر ہیلئے گئیں۔ اس کے بعد تبنیت یا ورالدولہ نے مسند کے کید برل دیئے سب امرائے عطام اُسٹو کر آ دابگاه برجا کر رخعشانه تسلیات بجالا کر گھروں کوروانہ ہوئے جفور پر نور روشن گھ

لمه پیر نیوه قع پاکرو زارت پناه سے وض کیا کہ چربا را ن شاہی نمایت میباک اورگستان ہیں کہ اس طع امرائے مظام پر بھی فکڑیاں چلاتے ہیں جیا بخر بڑے صاجزا رہ کو حزب شدید تکی اس کا انتظام کیوں نیس کیا ہا؟ امرشا د مواکہ ہماری بڑی تمت ہم کرمٹ ہی چیداروں کی فکڑیاں ہم پر بڑیں اس بیں مین ہماری وقت اور ہمالر فحری کس کی مجالی بچکو نشا ہی چیداروں کو ہوں تھی کرسکے۔

می تشریف لائے اور وہاں صاضر اِشوں نے نذری گزرانیں عید کا در باختم ہوا۔ میں یہ کاشا د کھا خوش خوش داپس ہیا۔

ميرا بيلاتجربه دربارا نكرزي

تا حد حضرت نُصَلُ الدول حبنت أرام گاه يه رسم تمي كدر زيدن بذريعه وزارت پناه ورخواست باريابي كرناتها ممند يرحصور يرفور رونق افروز بوتے تھے و زيرنط ع عمراميا برمهنه مرحوبت آبار كرسيه صحانب فرش ريثجيآتها بابئي جانب ديوان شبكا راورا مرايخ فأكم بنيتي تقه حضرت إصنا الدوله كانتقال كاوقت قبل زائيكه رزندن كواطلاع مهو مفدم خبگ جمعدار عرب نے دروانہ ہائے بدہ یرقب کرلیا تاکہ کوئی انگرنریا کوئی انگریزی ملازم بلده میں ما آنے پائے شاید بداشارہ دیوان اور امیرکبیرد د نوں کا تھا۔ بدا مرااور دگرامرائے عظمام در دولت پرجا ضربوئے اور **میرمجبو علی خا**ل کو مندبر بھاکر نذری گزران دیں۔اس وقت دروازے شرکے کھو نے گئے۔ رز بیٹ نے بت عن ميايا گرييان تومعالم ختم بودياتا اب رزين في مي ضدا وربت كالي كري كرسيوں برباج آأتا رے الول كا- ورہنچوں كەتم نے سب كام بغيرميرى حا ضرى كيا۔ لذااب میں مذآ کُ کا امیرکبیراورد بوان نے بمجوری بیمت رط قبول کرلی اور تھے کرسوں کا دربار شر<sup>و</sup>ع ہوا۔

یا یا اس ایک فرنطرصدرصوبه دار مالک ہند شام شاہ دکن اس معمون کا آیک شانبالاً ولی جمد ماکی عنظمہ ہند براے سروسیاحت مالک معبوضہ آرہے ہیں کل رؤساء با قتدا پر ہند فلال روز و ایریخ معمورۂ مبئی میں براے استقبال شامزا وہ موصوف آئیں گئے۔ آپجی اس ہمان غریز کے استعبال کے واسط مبئی آئے اور ضرور آئے۔ اس کی بابت جدروز قبل اس دربار سے سرکارین میں واسلت ربخ خرا لفاظ وعبارت میں ہوری تی فظ "سوز دین" برکت آکر ٹری او حرسٹر الیفائ جو نامز گارا فبارٹا کرا ن اڈیارہ کی فظ "سوز دین" برکت آکر ٹری او حرسٹر الیفائ جو نامز گارا فبارٹا کرا ن اڈیارہ کی سے اور یہ الاجاب اور سرجین صاحب اخبار نولیں کے مثن ق لیاقت میں ان کے ہم ہم او صوفارین آفس میں معمولی لیاقت کے لوگ اونجی دو کان جیسکا بکوان ان دوا دیوں سے وب کر ککمان و کلی برآگر سے کوگ اونجی دو کان جیسکا بکوان ان دوا دیوں سے مدنا مرجات موجودہ حالت سے مطابقت نہیں کرتے لہذا ہمارے واسط جت نہیں ہیں گویا با صطلاح حال (سکر بیس آف بیر رہ معمولی اس میں کرتے لہذا ہمارے واسط جت نہیں ہیں گویا با صطلاح حال (سکر بیس آف بیر رہ معمولی میں باشی لینی رز ڈیز ش (مسٹر میا نگر س) مراسلہ اس مضمون سے لئی جا کہ مرد بار اعلیٰ حضرت بمبئی آئے کے واسط مرع کئے جا میں ۔ اس غرض سے یہ دربار مکم ہواکہ سرد رہا راعلیٰ حضرت بمبئی آئے کے واسط مرع کئے جا میں ۔ اس غرض سے یہ دربار

که مورزین ده صاحب الامرقاجس کی انت چند ڈیک و پرنس اپنے اپ علاقوں پر مع فیج وک کو و مختا را مذ
قابض و تصرف تصاور اپنے سورزی و ق ت تو تر تریش کی مدد دیا کرتے تے اورجب وہ باغی ہوجائے تھے توصاطالاً اس کی سرکونی کرتا تھا۔ البیصاحب الامر کو اطلاح اس کنگ رباد شاہ کہتے تے۔ امپرر و قیصر وہ قیاجی کے تحت پیس جنباد شاہتیں ہوں کنگ کے واسطے گرضت زبانے میں اور بائس آپ کاعب لی مزید یا مبز بائس اُس کاعالی تی تقدیم مقدرتا المجرب کنگ کے واسطے گرضت ترافی میں اور بائس آپ کاعب لی مزید یا مبز بائس اُس کاعالی تی تقدیم مورتا المجرب اوقات ہر گراس آس کی مکرمت بی تعظیمی القاب تھا اور چند باد شاہتوں پر تکراں کو امبرر ایس مقدرتا المجرب کے تعقب سے مخاطب کرتے تھے بس کنگ وہ تعاجو صرف اپنی قوم وطاک پراس دعوے سے تعظیم الله تا اور اس اتبی عطیمی تورو تی سے جھکو کوئی محروم منیں کوسکتا ۔ اس کو مسلطا تھا میں میں اس کو طاقتر کر فوا کا مصمد مورک اور بر بی بی تی اس زمانہ خال میں کا گرفت القاب ش رائس فی اس زمانہ مورک کا فری میں میں اس کو طاقتر مورک کے تعقب القاب ش رائس فی اس زمانہ مورک کا میں با فری مورک میں بر جمیم خطاب کرنے گے اور اس سے کمرم رتب والے کو محلف القاب ش رائس فی اس زمانہ مورک کا اس کو طاقت و اور بس سے کمرم رتب و اے کو محلف القاب ش رائس کو ایک کرت ہے تھے اور اس سے کمرم رتب و اے کو محلف القاب ش رائس کو اس کرتے ہے جب یہ بی تورا کر اس کی کو کو تف القاب ش رائس کو ایک کرت ہے تھے اس کو کا کو کو تف القاب ش رائس کو کی بر محمل خطاب کرنے گے اور اس سے کمرم رتب والے کو کھنا فی اس کو کا کو کھنا تھا میں کا میں با فرق دائس بھی کرنس کا کو کی باتھ کی کو کھنا ہو گئی کی کو کھنا ہو گئی کو کھنا کے کہ کو کھنا ہو کی کو کھنا ہو گئی کو کس کو کھنا ہو گئی کو کھنا ہو گئی کو کھنا ہو گئی کی کھنا ہو گئی کو کھنا ہو گئی کو کھنا ہو گئی کو کھنا ہو گئی کی کھنا ہو گئی کا کھنا کو کھنا ہو گئی کھنا ہو گئی کو کھنا ہو کھنا ہو گئی کو کھنا کو کھنا ہو کھنا ہو کہ کو کھنا ہو کو کھنا ہو کھنا ہو کی کھنا ہو کھ

منعقد ہوا بیں اورکیتان صاحب مل تصبح ڈیوڑ می مبارک ہیں ہونے میت کی جاک تینت ماورالڈ وغیرہ می حاضرتے اُ فاک کے صدروالان میں تخت بھیایا گیا۔اس پرا کی نهری کری کھی گئی تخت کے پنچے مید می طرف ایک کرسی کنیان کلارک صاحب کے داسطے اور دو کرسا<sup>ن</sup> بیر بیت میرے اور مولوی صاحب کے واسطے رکھی گئیں۔ یا مین ترسدھی جانب زیرٹ اوران کے ہمرام ہوں کے واسطے کرسیاں ڈالگئیں۔ ابن طرف امرکبر دیوان میٹکا رو د گرا مراے عظام کے واسطے بھائی گئیں۔ را جہ گردھاری برشا دھولوں کے ہار وعطر دان ح پان وغیره کی کشنیاں سے ہوئے آفاب می کے پائی بنیٹے ہوئے تھے حضور پر نور آفاً بمحل کے ایک جحرے میں بغرض تبدیل لباس رونق افروزتھے کہ اتنے ہیں آ مرآ مہ امرا کی مشدوع ہوئی سے بیلے نواب امیر کبر مرض الموت بیں متبلا چذمصاحبین کے سهارے سے جبک نام ا فرآب محل میں آگر دالان کے کمارے پر مبٹریکئے حضور پر نور ہازی ک<sup>ن</sup> جرہ سے اہراتے جاتے تھے۔ اور سربار مصاحبین فواب صاحب کو تعبلوں میں ہاتھ دے کر ٱلْعَاتِ بْعَلْتِ تِصِيمِي جِيتَا مِتَ ٱلْ مِينِ فِي اللَّهِ بِرْحِكُومِنْ كِياكُهُ مُعنور كَعِينَة عِيرت ہیں اَپ کیون شست و برخاست کی تلیف گوارا فراتے ہیں <sup>یہ</sup> میری طرف کمال ژین وئی سے دیکیکرجواب دیات سجان اللہ تم محکوبے ادب بنایا جاہتے ہوئ نواب وزبرو د گرامرا ر د برد- کے محل من حمع ہوگئے الغرض مبر کاروں نے خردی کہ بڑے صاحب کوئمی سے سوار ہو گئے مشکر جنگ اور مغرالدین صاحب نے بہلا بیسلا کر صفور پر یور کو جلدی جلدی لیاں بینایا بیرخبرا نی که تعیم کھی پر بہونے اور میر ہرکاروں نے اطلاع دی کہ چارمنا رہو ہے گئے۔ حفور پر نور کو بالائے تحت کرسی پر بیٹیا دیا۔ ما میں بس کتیت اِسّادہ 'میں اور بولوی حل سله يدرستورة يؤمخاكم امراع عظام حب دربارول بي با براے سلام ياحب انطلب عاصر بوتے تعے توع ضم كي مرکاروں رد وندگان، کومررا ہجتہ حبتہ بٹیاد پاکریا تھا اور پیمرکارے آگرا طلاع کھیتے تھے کہ فلاں اب سوار ہوا اب چار منارہ یا فلاں مگر بیونجا ہی دستور ر زیرٹ کے داسطے بھی تھا۔

ہے کے رسوں پرکیپیان صاحب بازو کی کرسی بر۔ با میں طرف اوّل نواب امیرکرمرا کی کرسی براس کے بعدنواب وزيراعظم اس كے بعدنواب وقارالامراء ان كے بعد مها راجه بشيكار اسى طرح على قدرمرا ا مرائے عظام بٹیے گئے۔وزارت نیاہ مع عرض ملی وغیرہ عمدہ داران ڈیوٹر می مبارک رز برنے استقال کے داسطے ما دروازہ گئے اوردونوں ایک وسے رکا ہاتھ کڑے ہوئے آفامجل مِن آئے۔ بیال نواب وقارالا مراا ورشکا رصاحب الب زیند کھڑے ہوئے تھے۔ اول نواب وقارالامرا اور میرهارا جربنیکا ررز برن کے گئے مے ربیرتم تکے منے کی عبد اکرشاہ میں ایجاد البقاضل کی تھی کراہل درہارم نو دُسلمان ہیم گلے ملتے تھے تاکر ہرا درا نہ مجت میں ترقی مہا اوردست گرفتہ تخت کے پاس لائے بیاں اول رز بڑٹ گڑما زنگ مسموس المصور حفور کر نورسے کرمے نواب امرکبرسے گلے ملے۔ بیر کمیان صاحب سے بالقد اللاياس كے بعدوہ اس كے بمرا بى بعنى ڈاكٹرا درا فسران فعرج ورديان يہنے بورے على قدرمراتب بيدى جانب كرسون ريشي مسرسا نثررس رزين في قا ول صور ريور كى مزاج بيسى كى - بھرخط مين كرديا - نواب و زير نے الله كرخر بط سے بيامنشي در با رہاض تھے آواب گاه پرجا كرخرىطه با وا زىبندىرها واسكے بعدرز ينك كي وثامت آئي اس في آول كيتان صاحب ياميدًا يُدكهاكه صوركى مواخورى مى بوجائ كى اوربيرو تا شاجى بوكا-كيتان ما حبف دونوں باؤں لمبے كركے كرسى ريشت جاكر كمال بے يروائى جوا في ا " مُواخوری سِیرَاشا اپنی مرضی ا ورخوشی سے ہواکر آنج مذجرا ورقبرے "مرسر سازری ، بیر جواب سُن کر مهبت چکولے ۱ وراس اُمیدے کو لفائلی میں عام شوق سیرو مسفر کا مہرا ہی۔ صنور برنورے بی عرض کیا کہ " صنور بیٹی کی سرکرنی جا سینے " صنور برنور صرف اس کا مُختَكَة رب المركبر في كماكم " الرجري ي توجم لوك تياريس ورز بيَّ تا وراضو

جدهٔ ما جده هفور برنور کی جدا ئی ایک روز کی تمین منطور فرماتی ہیں چیجا ئے ک<sup>یمب</sup>ئی کی اجاز<sup>ت</sup> دیں ؛ رزیڈٹ نے جواب دیاکہ بگیات ساتھ علی کتی ہیں۔ اس پر بیٹی کا رصاحنے جراک کرکے جاب دیاکه مبرهٔ ماجده اس کبرس اینا دور درا زسفرنیس سرداشت کر<sup>سک</sup>تی میں <sup>، »</sup> اس تامگفتگوس وزیر با تدمیرخا موش رہے۔ مگر را جه گرد حاری بیرشا دکو ا تنارہ کیا وہ فوراً یا مان و ہار وغیرہ سامنے لائے ۔نواب وزارت نیاہ نے رز ٹرٹ کے تکے میں ہار ڈوالا اور یا مذان آ کے کیا ہے چھے چیراسی کھڑا ہوا تھا اس نے یا بذان سے دیا ۔مهاراجہ بنیکا رنے بمراسو کے گلیس ہارڈالااور یا ندان ہاتھ میں دے ویئے در بار سرفاست ہوا کرفقتہ قائم رہا۔ رز ٹرفط كى طوف سے سفر كا تقاضا ہوا۔ وزارت بناه كى طرف سے تيارى مسفر كى دھوم دھا م يق نے لئى۔ گروزیر با تدمبرا و رنواب امیرکبرژن شوی*ت موت رہے -* بالا خررزیٹی نے کوا طل<sup>ا</sup>ع دی گئی کہیم حبره ۱ مبره کافرمان صا در موا که بندگان عالی حضور **برنور کومرض گلو زماند شیرخدار گ**ی سستے لاحق ہرا وراطبا ر حاصر باش مرطوب ہوائے بمبئی من جانے کی ا حازت منیں دیتے۔ خلاصہ يكه ذاكر ونر ورزينسي مسرحن مرائح دريا فت حكّر كي مرض وعاصحت حضور مرنور يحطُّكُ ا ورسنفرمبئي مثل جا نورمذ بوح تعرقفرا كرتهنية البوكيا ا دراس طرح يواب وزارت بناه كو لفظ سزررین کی بحث میں فارن افس بر فتح میسر وئی سانڈرس صاحب سبے قصور معتوب ہوکر برا ریئے گئے اوران کی حکبر منزر ج<sub>ی</sub>ڑ میڈجو بڑ**و د**ہ کا **کام نام کر چک**تھے اب بہدایات غاص راے سزا دہی وزیر ناک علال بھیجے گئے۔

الماليل (١) تركي المركب (١) مركيلال

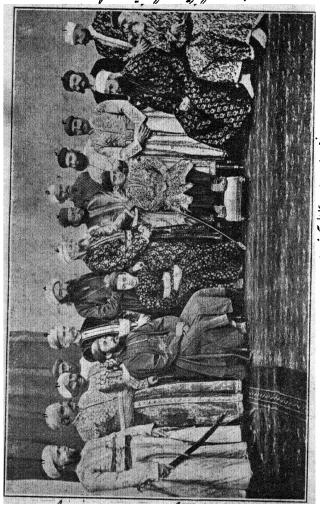

رو» قوت يادلاور رنه ،شسوارينبگ رو بختي بجافط ل ١٠١٢، قبال يارينبگ

حفرت خغران کا ن پیگوب کامل کیمنچاه مای مولویکینیج الزمانگ

## ا تبدا ئى حالات د<del>ر</del>

کپتان جان کلارک ایک امیرزا و ہ اورامیرا نہ مزاج کے اومی تھے۔ ہوا گر بزحتی کوخور رزیزٹ کو اپنے تقابلہ میں حقیر سمجھتے تھے کہ رہا ؛ زاری لوگ ہتحان میں سنا وہائل کرکے ہندمیں اسے ہیں امیروں اور رسکوں کی تشست و برخاست وفارگفتار طربی معاشرت ے ناواقٹ خود مین وخو د کام ہوتے ہیں۔ میں حال مزنل نیول ا درسٹرالیفانٹ کا تھا۔ اگر زو<del>ل</del> بهت كم ملتة تصى اور منت تقى توربحلف ملتى تقى اوراينا بإيقه بالار كمنتر تقى -كيمان صاحب مجدیرا<sup>س</sup> قدر غایت رکھتے تھے کہ بغیر مرے متورہ کے کوئی کام ناکرتے تھے۔ ہی <sup>حا</sup>ل الی میم صاحبه کاتھا۔ درس کے وقت خود خا موٹس بیٹھے رہتے تھے اورکسی کام میں دخل نہ دیتے تھے ۔ ہیں ہرردز حذیجے صروری حصنور ہر نورا ورظف حباک کو سکھا یا کیا تھا۔ علاوہ اس کے معمولی رنگررا ورگرا مرا ورغب افیرا ورصاب به یا بندی اوقات وا یام تمروع کردیا تھا۔ صبح كوجاتا اورقريب دوميزمكان وابس آجاتا جب كبهي حضور ميرنور ما ظفرخبك درس ميس كرّابى كرتة تومنصب دارول كے بحيل برغصه أنّا رّنا تھا۔ الغرض اپنے كام كا محا را ور ڈیڈرھی میں مردل غرنر نبا ہوا تھا کہ کیا یک زمانے کا رنگ بدلنے لگا۔ سب پاپیے شہا دت مولو*ی محرز*یاں خاں رحمتہ امتٰد تعالیٰ علیہ کی <sup>و</sup>اقع ہوئی اور ان کی تھی د**وستی سے میں محروم** ہوگیا اب اس کے بعد نوات مرا لامرا امیر کبرعمدۃ الملک کا نتقال ہوگیا اورا کی قدر<sup>دن</sup> کم ہوگیا۔اس کے بعد کمیتان صاحب کی تنگیلہ و حمیلہ پاک د امن اور ذی علم میمنے ایک اپنا ك فاب اميركبرخورمشيدامك فرز مْحضرت ففس الدوله كي تمرّا دى حين الزان بالم كي بطن سي نقي ظفر بَا ثَمْ للك

تباريخ ٩ مِصفر مُثَلِّ المِعت بيدا بوئ ا ورم م سال كي عمرت ٣٠ وي قعده مُثَلِّ المُع انتقال كيا ..

یادگارشیرخوا رحمور کرانتقال کی کمیان صاحب شکستدل اس شیرخوا رکونے کر ترک طا زمت کوکے انگلند روانه بوگئے اب صوف وزارت بناه سے آمید قدر دانی و دسکری ره گئی۔ بیزانه آرام وسكون ولطف كانه فقط ميرك واسط بكر تمام الل بلده كے واسطے كم مركي اوراب وه تشوين وغم دغضه كالزمانه آياا وروه خودغرضون كابنكا ميهشدوع بواكه مركم ومهاني حفاطت کی فکرمس مبتلا ہوگیا ۔ ڈیوٹر ھی مبارک کاحال مخصر یہ ہواکھ مب قدر مولوی تنہید دنیا و کار ہا د سے متنفر تھے اسی قدران کے جانبین کا ای دنیا و کارو بار دنیا کے حرکص تھے علاوہ دیں جوان کا حقیقة "فرص مضیی تھا۔ دیگر مقرم کے فرائص اپنے ہاس جمع کریے بغیر مولوی صاحبے حکم تنكا ْدَلِيْرْشَى مبارك ميں وحرے اُ دھرنہ ہونے پا تاتھا كِل آبالِيق ومصاحبين حا ضربا بش و ملازمین ڈیوٹر می مبارک مولوی صاحب کے تیوروں کو شکتے رہتے تھے ہولوی صاحب<sup>کو</sup> بھی اس قدرانی قوّت واقد ارکااحیاس ہوگیا تھا کہ وہ نواب وزارت نیا ہ کوھی رقبیب سمھنے لگے تھے۔ایک میں ہر داغ نا عاقبت انرمیش کوتا ہیں ایسا تھا کہ ان کے دائر ہ کھو جبّا ری سے با مراوران سے گر نراں رہا۔ اوروہ بھی میری چیوٹی سی قدرو منزلت گھٹانے میں اور مرقدم رہماک کرنے میں کو ماہی مذکرتے تھے اور مروقت یہ کہتے تھے کہیں ان مر شرکے حالات س حکا ہول یا اگرٹ ہماں آباد کے رہنے دالے ہیں تویں کی ہمالی ے آیا ہوں <sup>ی</sup> اس پرلٹیا نی میں مبتلا تھا کہ نواب رشیدالدین خاں وقارالا مرا اور بشیرادولر میں خانہ جنگی شروع ہوگئی اور ہالا خرجزل میڈ کی وجہسے نواب و فارا لامرا کامیاب ہو ا وركل عزا زوخدات متعلقه ڈیوڑھی مبارک ا درخطا بات میس لامرا ا میرکمبربر قابفن ہوکر

\_\_\_\_ کے مولوی سے الزمان فال ۱۲

تله بجلئ اپنے بعائی نواب ممدّة بلک شرکیا اب رایت تبایخ مه جادی اتان مهوا امرام الماصین مقرر موئے تقع ما

نواب وزارت بناه کے ساتھ شرکی انتظام ریا ستائینی ( کی معصوص - 6) بنائے گئے اور در ارت بناه کے ساتھ شرکی انتظام ریا ستائینی بنوے اور ایک گئے اور در ارت بناه کوتسلیم کرنے پڑے اور اب وہ بنگا مہا رائی شروع ہوئی جس کا اثر عام قر خاص خاص خاص خاص اللہ مربڑا -

سرر حرِوْمیڈا کے سیا ہی نت جباں دیدہ اورا بنی مسرکار میں پورا مقدر اور قوی الاثر مغرنه و معتبرا دی تعا اس نے نواب وزارت پنا ہ کی سزا دی کے واسطے پیطریقیہ ا فیار کیاکان کے دشمن قدیم امیر کو اُن کا شرکی ایزمت بنا دیا۔ اس امیر ملبزوصلہ کے پیس ایک کارگزارشیاخیرخوا هٔ معاملات دنیامیں صاحب دستگاه انگریزی تحربر و تقربر میں حب بیانت ستعد دعیالاک بارس شام ت ه بورجی بقدمیا مذ گذم گوں گویا اس حقد ما گاگا مدار كل مهام تعالم اس كے مقابله كاكوئي أوى نواب وزارت بيناه كے باس معي مرتعال سے بهت جلد نواب اميركبرا وررزيين كوبك جان ودوقالب كرديا ورنواب وزارت يناهى سزادہی کی کارروائی شرفع کردی گئی رسب سے پہلے راج گردھاری پیٹ دکے کارخاند أَ مِنْكُران برِحلركيا كيا چند مند وقيس اس كا رخا نديس تيار كي كئي تقيس اس بنا بيه فوا ب وزارت بناه برضاد نیت کی تهمت لگانے کی کومشش کی گئی۔ نواب میرکرکر جزل میٹر کے ممنون وساخة وبرداخة تصح مراهرمي ال كح معين ومرد گار بوك مقريم قاعدة ريك ر كونى ابل ملده ملازم ما غيرللازم ملاا جازت خاص سكندراً باو تو ايك طر<sup>ن</sup> جا درگها*ث* ناجانے یا ئے " بجدد کر تو روالا گیا ۔ حتی کر مجھ کو بھی حکم ہواکم مربعنہ سررج ولی طاقا كو جاكر بمفتدد العلي حشرت كى تقليمي حالت بيان كياكرون - افت راب فرج بے قاعدہ لینی جمعدا ران جمبیت و عرب رز میرنسی میں طلب کئے گئے اور

تعلیم اس کودی گئی کیلی بلازمین وعده داران وا فسران محکمه عدالت و مال و تعنسر ق صیغه بائے انتظامی برپورا قابونواب و زارت بناه کا تھا اس دا سطے کدان کی آمید دیم صرف ذات واصد و زارت بناه مے تعلق تھی بہی وہ خواہ مخواہ بابند قوا عد قدیمہ رہے۔ اور کہنا ن کلارک ومشرالیفاٹ و کرنل نیول علائیہ طرف دار نواب و زارت بناه کے اور خالف رزیر نظ کے رہے مشرالیفاٹ کے گریان تک تو ہاتھ رزیرٹ کا بہو بخ گئی اور وہ شباشب حید آبا ہے سے جانب بینی۔ یا برست وگرے دست برست وگرے واله کردئے گئے۔ باتی دو سرے
برین صاحبان جواب ترکی برتر کی رزیرٹ کودیتے رہے۔ اس وقت فقط شاہ بورجی تا کا طوطی بول رہاتھا اور ایک عام خیال بارہ میں بہتھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا دیتوار ہم ویک

سررچر و خوجه کا ل نظام ابنی د نست بین کرایا اس و قت اس نے نواج زارت بیا کو اطلاع دی که" ایک و اسله خاص من جاب صدر صوبه دار مالک مبند آیا ہم آؤ اور سُن جاوی" نواب و نوارت پناه نے بعذر علالت مزاج رزیڈٹ کو طلب کیا اورا فسران فیج یعنی جمعداران وغیرہ صاحبان جمعیت کو طلب کر کے ہوایات مناسب ان کو دیں. روز ملاقات عام جلوٹ مذ بیرونی عربوں بٹیا نوں کی جمعیت سے بھر کیا اور جمعہ خلاف تو قع دیکھ کرمتر در ہوا ۔ جب بینے ۔ سرر چرو کی کاری جب جلوفا مذیں بہونجی ۔ یہ مجمع خلاف تو قع دیکھ کرمتر در ہوا ۔ جب بگیز خاند

لے تعلیم خاص بیتی کدیے وزیر نک حرام ہی منر ہائی نس کو ناخوا ندہ رکھ کوخود مالک ویخی آربنا چا ہتا ہے۔ لمذاتم ب لوگ کہ قدیم نک خواراس ریاست کے بو ہرگزائس کی خود مخما آری فقول نہ کر دسرکا رہند کر بچی دوست اس ریاست ہ رئیس کی ہجاس کومغرول کرنا چاہتی ہی تم سب سسمان فوج ہرگزائس کی طرف داری نئرکو وا ورا مید وار فلدو فرلزت سرکا رہند کے رہو وینرہ وینرہ وینرہ گران سران فجرج نے وہاں سے واپس آگر کئی حال فرارت پناہ ہے کمدیا و وجان شاری پر سستھ ہوگئے۔

میں بہونجا تو وزارت بناہ کوخلاف وستورقد بم براے ستعبال رزیڈیٹ موجود مذیا یا میرتہورگ کو کا آگے ٹرھے اور کہا کہ نواب صاحب کا مزائج نصیب وتیمنا علیل ہے۔ اب وہ جمعداروں کو و <sub>ب</sub>ان بتیار مندد ک*یو کر*زیا ده متر د د موا اوزا *زگا ک*هاس کی تعلیم کا اثر مطلقاً مجه ار د*ن رنس خ*له اسی حالت تردومیں وہ کلههاری بریهوینجا نواب وزارت نیاہ ٹا دروا ز و کمر وتشریف لائے اوررز پڑنٹ کا ہاتھ کڑ کرخر د کونح بر بنتے اوراس کوروبروکری بر ٹھا یا۔بعد معمول مزاج پر وغيره نواب صاحب نے اُس مراسائھاص کے دیکھنے کی فراکش کی رزیڈٹ نے عرفر کما کم '' اس وقت مزاح آپ کا ناساز ہو۔ بعرصحت آپ میرے ہاں تشریف لایئے ۔ کل حالات عرض كرول كا" يين كروز رروش ضمير سكرائه وركماكه" سررحرد مجكو كل حالات معلوم یں'' اور بیکہ کرجیب میں سے رومال دستی کال کرفرش پر بھپناک دیا اور کماکہ'' میری مع ہیں اس خدرت کی اتنی تھی قدر نہیں ہے جبیا یہ رومال ہے۔ میرے آ قامے و لی محت مجكو بغراس خدمت كے بھی حوائج و نیا ہے تعنی كر دیا ہے۔ گرتم مجے سے بہ خدمت نبیر ہے ہے میرے مالک اور ا بر ثناه فے بوقت استقال اپنے میتم فرزند با اقبال کا با تعمیرے با قدمیں دے کریہ وصیت فرائی کرمیں اس ہونما رطل امٹر کی خدمت گزاری میں سر تک اینا نثار كردون نهي گورنمنش كامحكوم اورندين گورنمنش كي طرف سے اس خدمت بر مرا فراز ' الىتەتم زىردىت بومجىكو گرفاً ركركے جاؤ- گراس كے نتائج خون خرابرا دربربادي ريت ك عندالله وعندالناس كورنمنط فعدداري " دوران كفتكوس يكايك دروازه كمره كودهما ے کرمقدم حبُّک و غالب جبُّک وفیرہا جمعداران اندرگس آئے ا در کارکرکہاکہ نوایب ہم اپنا سرنتا کر رنے کو موجو دہیں ہم کو کیا حکم ہوتا ہو۔اب جزل صاحب کے ہوش باختہ ہوگئے گریواب صاحب نے ہمایت تریش رو نی سے حجود اران کو دھمکا دیا اور رز کرنے سے معذرتاً

کهاکه " یہ وینی حگل لوگ میں برتمیزی کے ساتھ ابنی خیر خواہی جائے ہیں آپ وہ مراکمہ مجکو دکھائے اورجو حواب میں نے دیا ہی وہ گوزننظ کو لکھ بسیجے ۔ اوران جمعداروں کی برتمیزی پر کچنے خال نہ گئے۔ بمیرے آقا ہے نا مدار کی کل رعایا مجھ سے ایسی ہی جبت رکھتی ہی ہوئے میرے آقا ہے نا مدار کی کل رعایا مجھ سے ایسی ہی جبت رکھتی ہی ہوئے الموض کو جو کرنا ہے ، وہ تو آیندہ کرے گی گرتما لا تو اسی فیصلہ ہے کہی طرح اسی محضہ سے کل طبید الغرض کی المیابی موج کر جواب دیا کہ " نواب صاحب آب کا مزاج ناسازہ اور اور اور اور اور وحد کھے کر میر بیٹھ گیا۔ نواب صاب میر میر تو اسی کو بہر نجا کر ارش و فرایا کہ میق مرتبی موں بمیر تو واب صاب سی میرے گئے اور خور کم ہونے کر ارش و فرایا کہ میق مرتبی موں بمیر تو واب صاب آب کو موار کر ایک گی کی جان نیس کہ بلا میرے کم کو کی ایسی کے موار کر ایک ہے اور آپ کے ساتھ جا میں گے کسی کی جان نیس کہ بلا میرے کم کو کی ان کی میں بلا سے کے " یہ حجت تو یوں ختم ہوئی۔ انگلی نبی بلا ہے گئے۔ یہ حجت تو یوں ختم ہوئی۔

کین به زمانهٔ الیاگزراکه نواب وزیر کوهیشی کا دوده یا داگیا گواس جان مرد کے
باس کوئی سن آبور جی کا جمہ خوش کا ورجا لاک نه تعا گراس نے کمال مردا کی اور شقال و
صبر کے ساتھ بیر زمانه گزرا منجلہ دگر امور کے جس بی شدید خوابی کا اندلیتہ بپرا بجوا درس تراس
صبر کے ساتھ بیر زمانه گزرا منجلہ دگر امور کے جس بی سند پر خوابی کا اندلیتہ بپرا بچوا درس تراس
صفرت بی گران گزر نے بگی تھی اور تمام ڈویوٹھی مبارک بلکہ ذات با برکات صفور پر فور پر قیمین خود خوالی نے
کی گران گزر نے بگی تھی اور تمام ڈویوٹھی مبارک بلکہ ذات با برکات صفور پر فور برقت جن رہتے ہی کرنے کی فار بیا سے جم ہوقت صفور پر فور کے کان میں اس کی تعربیت وقوصیت بھو نکتے رہتے ہیں لمذا میرے منصبہ اروں اور مصاحبین میں سے جمی دو تین لوگ شب وروز ڈویوٹھی مبارک پر حاضر رہا کریں گے
مصاحبین میں سے جمی دو تین لوگ شب وروز ڈویوٹھی مبارک پر حاضر رہا کریں گے

(امرداقعی بیتفاکه سوائے میرے اور مولوی سیسح الزماں خاں کے اور مب اباً عن جیم واسته کان خاص دلیورهی مبارک تھے) ہیں ادھر نواب و زارت بنا ہ و کلارک صاحب الك ول بوئ أوهررزين وامركبريم زبان بوئ التخراك واكرثا يرمح اترن ا در دومصاحبین عبالمجید ومعین الدین من جانب نواب امیرکبر داخل کئے گئے۔عبدالمجید نهایت سید مصادے سلمان مے گرمین الدین صاحب فازان مشائخ اور اگ اور کے رکن نهایت ہوشیار مع آرزوہائے گوناگوں شاہ تورجی کاعمدہ آلہ تھے۔ بہت جار مثیر غاص ومعترد ورت مولوی صاحب کے بن گئے۔ایسے کریک جان دو قالب ہو گئے اور مولوی صاحب کوسبز باغ دکھاکر صف کارگزاران نواب امیرکبرس بعرتی کردیا. نواب وزارت بناه نے بھی تین ادمی اپنی جانب سے تعین کر دیئے۔ ایک میزر پاسٹ علی فرزنر میرتبورعلیا ور دوسرے آغا نا صرت ه تناید مرادرزا ده آغاخاں اورتمبیرے ایک فوجی لازم گورُمنٹ ہند موسوم بر مرزا محرماًی بگیصب سفارش آغا کی ندکور۔ ان میں آغانا صر شاہ تو ایک امیرانه مزاج کی آ دمی ہم نوالہ وہم بیالہ مولوی سیرسین صاحب کے تعے اورسیب ر است على شل ديرك إلى بده سيد صادر عبوك بعام ونياكي الكيور سناوا تے تمیسرے صاحب انگریزی فیع کے رسائی دار نہایت دورا ندلش وخوسش فکر انگوٹروک ربط یداکرنے بیں متّاق خوش لباس جامہ زیب اور معین الدین صاحب سے زمادہ امیرا فرا داں دل میں رکھتے تھے' نیزہ بازی' تلوار بازی میں چالاک سواری اسپ میٹ مسوآ جوا نی کی راتیں مرا دوں کے دن۔ یہ دونوں صاحب بعنی آغا نا صرشاہ ہے بیروا اور

کے محبوب ایرخیک ناخم الدور ایڈ کیا نگ حضرت غفران مکان میرمجبوب علی فاں ان کے والد متورعلی کو کا نوا بالانوکیگ اوّل کے تھے۔ انتقال تباریخ ومتفال صاسلاھ ہوا۔

محدًى بكي ابنى بهبودى كى فكرمي متبلا اب صرف ميرريات على مردمقا بل معين الدين احبُ مولوى ميج الزمان ره كئے سه

> سینے کومرے چاک عار خیرے وہ آئے ناکے میں سوئی کے خبیر تاکہ نے پرواک

ک ۱۹۱۹ پریں منتشاہ مطابق متلو کا سر سلک محدیر بدزار نهایت گران گزاد ایک بادشاہ مم جاہ اور ایک ایمیزادہ ذی مرتب جن پررعب دداب نامکن صرف تدبیرے کاربرا ری دولوی صاحب اور کل اُن کے مرد کاربر سرنجالفت میری کم وقعتی کے دریے، نواب امیرکبیرو قارا لا مرابی شیدالدین خان کوریجنٹ ناآشا اوران کے درباریس نارسا عمارا جه نرمذر پنیکار مجہے اور قف صرف امیر تبارک دفعالی نے میری شرم رکھی اور یہ زمانہ کمال کا میابی ختم ہوا۔ ۱۱

کا ہی اسی کہ اہلکا ران رہاست ا ورا مرائے عظام نگ سے را ہ ورسم نہ رکھنا تھا گا کہ وقت پر کام آئے معلوم نیں کرمیں نے کیوں کر دہ زمانہ مجرو عافیت گزارا ۔جب وزارت پا دسٹیر پورٹ سے والیں آئے تو اپنے ماتھ کیتان کالا ڈ کلارک مرادر مزرگ کیتان جان کلار<sup>ک</sup> ان کی جگہ بر مقرر کر کے سیتے آئے بیلی ہی ملاقات میں کیتا جیاحب بھی سے کیٹند گی کے ساتھ ے۔ ملے اور آیام حیر آبار مج*رے کشی*دہ خاطر ہے خود فوجی آ دمی تھے اور کسی دجہ سے ا کیٹا گا۔ ان کی از کار رفتہ تھی اور مثانہ کے مرض میں دائم المر عن تھے۔ یہ طربق تعلیم واقف نرعدم صحت کی وجہ سے سی کام کے لائق ' ہروقت یہ وہم کرمبا دا مجھ سے لوگ زباں درازی کریں سیجیس احب کی لیاقت کے سامنے میری کم لیا قتی کا جا ال بلا تجربه ولایت ہی میں بجائے خود قائم کرکے اتنے ہی تفظ استاری سے انکارکیا اورانیے تین نفط سنزنشل ( Superintendent ) بعنى منظر تعلير سے فاطب كيا ا در نواب وزارت بناه سے با صار فراکٹس کی کوئی اگر ز فن تعلیم کا تجربہ کا ران کی مرد گاری میں تقرر کیا جائے جیانچہ ایک مسٹرڈ دوڈ سن نامی جو ان عمراس خدمت برمقرر کر دئے گئے۔ وه ا پاکھیل کود کا اً دمی تھا۔اس نے بھی تام کام مجدیر تھوڑ دیا اور محض خومش قسمتی سے میرا یاربن گیا ۔ گراس کی می عرف وفائد کی اور خیر سی ماہ کے بور رامی فاک عدم ہوا۔ اس کے بدمولوی نذاراح د فیبان صاحب سراہ ورسم بدای سیصاحب دہی کے قرب کے قسبہ تے رہنے وا ہے الگرزی سرکاریں سررشہ رتعلیم کے اعلیٰ عمدہ دارصاحب تصانیف کیترنیشن کے گر صدراً با دہیں بھیدہ صدر تعلقداری سرفرا زاتھے سن رسیدہ نہایت

ك كپتان صاحب كى كان ميرى كم وقعتى اوركم ميا تتى كم بابت بيلى سى انكلينية مين بعرديئ كك تقديده كله ان كا تباريخ ۱۱ جارى النّما في شوال الم ميري تفرم بوا اورام شوال شوا كوا تقال كريّم ما

چت و چالاک کپتان صاحب کو بهت جارگوندے پر نگالیا اور فوش خطانمی رسائے مسطلاحات صیفه ال و صفوالط ال گزاری صاف بید سے اُردو زبان میں خود تالیف کر کے کپتا صاحب کو حیثہ اور بیر قراریا یا کہ درس انگریزی کے ساتھ ملکی انتظام کی بھی تعلیم دی جلئے۔ اُوہررزیئے کوخودوزارت پناه پراعزا صاحب سے اور مولوی صاحب علّا مدو سرسر کا دانگریزی کے نبی یا تھا و کو دوزارت پناه پراعزا صاحب کو خودوزارت پناه پراعزا صاحب کپتان کلا و کلا آگ ہو۔ اور خواہ مخواہ امیر کمبر کو کبی ہم رائے کرنے شاب کو کست میں کہ درنی شاب کو مدے۔

الغرض اب وزارت بناه کو بجبوری یہ تقرر صفور کرنا بڑا اور میں جب معمول ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کبال شفت میرے آنسو پو جیفے کے واسط ار ب و فرایا کو ہو کی کا تقرر تو ہوگیا گر آپ کا کوئی نفضان نہ ہوگا کلارک صاحب اوقات در تنقیم کردیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ مجلوسر کارکی خدمت گزاری سے خرض بیجو کام مجلوسر دکیا جائے سرومیش معاضر ہوں ۔ او حوکتیان صاحب نے مجسسے کما کہ کل ہولوی صاحب اپنا کام شروع کردیں گے آپ اوروہ ل کر تقسیم اوقات کر لیں۔ مولوی صاحب اپنا کام صاف تقاکم تقریب کے ہاں یہ صاف تقاکم تقریب اور موات کوئی میارک کو نام بنام اپنے شتہ دارو اور ہوا خوا ہوں میں بائٹ چکے تھے۔ اور سواے مولوی ایمن الدین خال جو نام نام اپنے شتہ دارو کرئی بندوست نی ایسا نہ تقاکم مولوی صاحب کی خوش مدا و رمبارک با دی کے واسط کوئی بندوست نی ایسا نہ تقاکم مولوی صاحب کی خوش مدا و رمبارک با دی کے واسط نگریا۔ ایک درا برخیلی شان ان کے ہاں قائم ہوگی ۔

ا ب حکایت عجیب به سننے که ایک بزرگ نمایت س رسید کسی طرف سے حید را با د میں وارد ہوئے ا ورمیرے مکان ہیں چندا ہے مقیم تھے۔ با وجود کبرس ر امت قامت



نواب شمس الملك طفر جنگ بها در

حیت وجالاک گذرم رنگ ا کرجیم میا نه قدالهاس ترکی در بر اگیسو دران رکتیس مفید ندکواه ندراز 'اُردوزبان سے ناوا قف ٰ فارسی زبان میں کمال درجہ فصیح ، مسائل صوفیرس وقت بیان کرتے تو کو مائمفے میول جبڑتے بعد عصراکثر اوقات وغط فرماتے اورس معین کو اینا تیداگر لیتے میں اس دن نواب صاحب کے پاس سے اکران کے باس بیٹھا ہوا تھا۔ اور یا ، خوری ہورہی تھی کراکی شخص دہلی کے میرر جمت علی نا می مجیسے مطنے آئے اور آبدانہ لبند مجد سے کماکر مرک نومبارک ہو۔ اب تھا راط بوٹر صی مبازک میں کمنا محال ہی وہاں تو كارفانجات تقيم بولك يُ ثناه صاحب في فقط مرك نو " من كرمرت سي مجه سي يوهيا کر ایں چیمی گویڈ میرر جمت علی نے تام حال ان سے بیان کر دیا۔ ٹنا ہ صاحب کو کمال صفح مهوا اورکچه دریفاموش وساکت ره کراینی ٔ دارمی مکرای ا ورمجهست کهاکه "مرزا تم خاطر تمیم رُحو وہ ڈیوڑھی میں نہانے پائے گا'' اس پرمیرر متعلی منہ سرٹیے۔ شاہ صاحب نے حالتِ غصنب ميں يركماكه '' والله اگرنذ پراحمق كل ڈيوڑھى ميں آيا توميں بير ڈارھى منڈوا ڈالوگا'' شاه صاحب کو غضے میں د کھے کر میررحمت علی ہی جیب ہو گئے۔ نو دس بجے رات تک شاہ صا کے تیور دیے رہے اور ایک حالت سکوت ہیں رہے فلاصد این کر علی صباح میں سب سے پہلے ڈیوڑھی مبارک میں ہونجا۔ اور تھ کی جناک کو صنور پر نور کے بر آ مرکزنے کے واسطے بهیا کیتان کلارک اورمولوی نزبراحرکا ننظار کرتار یا اب درس کاوقت بعی آگیب . حنوریر نورهی برآ مرموئے فقرخاگ بها درمی آگئے گروه دونوں صاحب مذائے۔ میں نے اس خیال سے کہ وقت بے کار مذجائے درس مشروع کر دیا۔ عرصۂ دراز کے بعد کپتان صاحب کا خطا کا کراپ در *س ختم کر کے جلدمیرے* پاس آئے۔ درس کا وقت جی ختم ہوگیا تھا۔ فان ماں نے دو ہیر کے خاصے کے واسطے میز بھی تیار کر لی حتی جھنور برلو

او رطفرخاگ بها درمیز ریشنرین لائے۔ میں ورشکی خاک شرکی خاصہ بہوئے ۔ بعد تنا ول خاصہ متحکم *بنگ نے مجے سے کما کہ"مو*لوی سیح الزال طال تو دنیا کی امّا تھے اب دنیا کا با پ آ تا ہم اگر تعجب ہو کداب کمٹنیں آیا " میں می دریائے حیرت میں غرق کیپان صاحبے پاں مپونیا و ، فیظ وعضب کی حالت میں رین ن حال مجسے ملتے ہی بوے کر "امیرکبرنے مجم كوبرًا دهوكا ديا-ا ورعامته خلائق من مجلكه رسواكيا - يخطونه يرغظم كا پڑھو؟ امس ميں لکھاتھاکہ " نواب امیرکبرہا درنے تقرر مولوی نذر آحرکا ٹامنطور فرمایا آب ان کوڈ بوٹر جی مبارک میں ندمے جائے ؟ اس کے بعد مجھے کہا کہ" میں رزیڈنٹ کے باس مجی گیا عالم كل مك توره ميرك ممدومعاون تھے آج مجھى بريليٹ پڑے اوركماكر تم لوگ آپس ب لا کر جھکوساتے ہوکیا صرورت ہوکرا یک پر دسی اً دمی خلاف درضی نواب ا میرکبیر پہسا در وليورطى مبارك مين مقرركما جائے - لهذا يه ميرائت مفا نواب صاحب كو بے جاكر دے وو اوركهدوكا كرنديراحد ويواهي من المكالوس العي خدمت سدرست بردار مهول " میں نے کماکر'' مجھکو اس جھگڑے میں نے ڈالئے ناحق برنام ہوجا دُل گا'' گران کے اصرار مجبوراً نواب صاحب كي خدمت مين حاصر ہوا۔ نواب صاحب نهايت خنده بيتاني يے ملے ا ور فرایا " رسیده بود بلائے و بے بخرگزشت" گرنواب امیرکیپر بها در کویی حرکت رباید تی ا در کلارک صاحب کی تھی میں ہے اور صند ناحق ہے۔ کل شب کوعیا کمچی را ک کا وکیل میرے باس آیا اورکها که نواب صاحب فرماتے میں که " اگر نذراحه صبح کو ڈیوٹرھی میں گیا تومیٹ ہر جود کر با بر کل جا دُل گائ اس کے بعد سررجرد میڈ کا خط آیا کہ نرباحد ڈریور میں جانے پائے۔ وہاں سے میں کا ن برآیا. شاہ صاحب سر سمیہ بریث ان او طرسے اُ و طرحاری علدی عل رہے تھے۔ مجلو دیکھتے ہی بوے کہ میری ڈا ری بجی ما منڈھی میں نے تمام حال ان سے بیان کیا۔ وہ اُس ہی وقت سجدہُ مث کر بجالائے اور مجھسے کہا ۔ مرزا خوش ہاش حافظ حقیقی شمارا نگہبان ست "

يه آ فت بمي اس طرح ل كُني مُرحول كم مشهورتعا كركيتان كلا دْ كلارك مجعكونا كيسه ند كرتے ہیں۔ ایک اور خص کو بوس میری حدمت كی بیدا مہو اگی۔ تیخص دوست محرضا نامی اكيه ممول أدمى دلمي كارب والاسرر شته تعليات ماتمه بي ملازم تعالم بحداً ردو في اسى جا تَمَا حَالَ كِيهِ الْكُرْزِي كُفِرْسِ يُرْهِ لِي عَي المِهِ مُخْصَرِكُوا مِرا أَكْبِرِزِي كَيْ ٱرْ و وبين لكه كُركتيان صاحب کے پاس مے گیا اور سے جہیں صاحب نے اس کی توریف بھی کردی- اب کلاک صاحب نے وزارت نیاہ ہے د ویس**ت محر**خاں کے تقرر کی بابت فرمائٹش ملجہ تقاضا م<sup>وج</sup>ع کردیا ۔ گراتفا قاً و ہغریب کسی مرض میں متبلا ہوکر مرکبا ۔ یہ بلا امتّد تبارک و تعالیٰ نے اس *طح* رفن ذائی اب ایک نیا شوشہ کھرا ہوا کہ ا دھر کمیان صاحب کے دل میں گویا ولایت ہی میں میری نسبت بڑے خیالات دل نیس کردیئے گئے تھے اور سروت جب تح ایک حدید آ دمی کی نھی اورا دھرمسەر چرڈ میڈ کوشکست ہوئی توو چسب ہوایت فارن افس نواف زارت نیاہ کی ہتک کے اور بجی دریے ہوگئے اور ث آہ پورجی ا در نواب امیرکر ہرکو پوری اُمیب ا بنی کامیا بی کی ہوگئی۔ اسی سلسلہ میں قرار یا یا کہ جوتعلی صنور ٹر نور کی ہوئی ہے اس کا امتحان لیا جائے اوراس میں خود کلارک صاحب بھی با صرار شرکی رائے ہوگئے۔ نوا<sup>ب</sup> وزارت پناه بهته مترد دم دسئ گرمیں نے ان کا پورا اطمینان کردیا ۔البتہ پیمشبرط نگائی کرایمان دارمتح بمقرر کئے جامیں جنائخ انگریزی ا دب دفیرہ کے واسطےمسٹرکرون مریل

ا يخ تقرر ١٥ رشوال ١٩٩٠ ه

مرسهٔ مالیها ورایک مبندو مهده دارمحکه تعمیات عامه جرعالی خاندان س سیسیده دمایت دار اً دمی تھے اور ناطب بخطاب رائے صاحب تھے ارتھ میٹاک بینی صاب کے واسطے بھیے گئے۔ اقل ہی روزامتحان میں حضور بر فور نے کمال ستقلال گرام اور ریڈر کے مربوال کا جہا۔ عطا فرمایا اور مبهج مناسب عبارت بمی ترمی طفر جنگ ثنا پرمرعوب بهو گئے که کئی عبَّه ایک آپ کر رہ گئے جغرافیدیں نعشہ برکل مقاات دونوں صاحبوں نے بتا دیئے تاریخ یں مجی اچھے ہے مطرکرون کوبہت تعجب ہوا · دو *رسیے ر*وز راے صاحب عامہ و نمیہ ہے آ<sub>ر ا</sub>ست<sup>ہا ہم</sup> بندول کے کچھے کے کچھے سین پر لیکتے ہوئے اوجو دکربن راست قد جمرہ سے وجا، عیاں' حاضر ویے کے اور جمع' تغربی بھت ہم و حزب کے سوالات کئے بفضلہ تعالیٰ صفور روز سب سوالات کا جواب سیح عطا فرمایا -کلارک صاحب چرت میں رہ گئے اور وزیر باتہ سبر کے برخوا ہوں کو ایک اور زک تفیب ہوئی اس برمی کلارک صاحب نے اپنی جستجو کو مو قون نیس کیا اب می نے فور درخواست کی کرمیرے ساتھ کو ٹی لا ٹی تنفس شر کیب كرديا جائے اور مرزا نثنا رعلی مرکب جوصیفه تعلیات صوبرا کره میں ڈیٹی کلکڑا در اب نیتن با فته تنص ا در گورمنٹ کی طرف سے مصر وقسط نطیبیہ د غیرہ ممالک میں مغرض دریا قوا عدو صوابط واصول تعلیمات عاشر بھیجے گئے تھے انگریزی فارسی اور بالحصوص عربی میں دشرگاه کا مل مکھتے تھے . قدم زما نہ کے مراہم دربار خا بذان مغلیہ سے واقف تھے ۔ اورصوفی صافی پاک طینت تھے اُن کوحیدرآ با دسی طلب کرکے وزارت بناہ کی خدمت یں بین کیا۔ نواب وزارت بنا دان کی ملاقات سے بہت فوش ہوئے۔ گرکمتیان صاحب نے ان كو كبرى اورخميده قامت برا غراض كيا اور بالآخر مطركرون كواس أميد ريمقرركرايا کہ بہت جلہ مجرمیں ا درمسٹر ذکور میں ا اتفاقی ہوجائے گی گرمسٹر کرون ا و رہیں پہلے ہی

شرك خدمت او زغاج آش ره چ<u>ك</u>ے اوروه ميرےمعرف تھے لہذا ان ميں ماخم تعليم نيا ا خلاص واتفاق رباء ورميري طرز تعليمو بسندكرك كل كام أنفول في ميرب سيرد كرديا. حس کی وجہ سے خود ان میں اور کمیان صاحب میں نا آنفاقی ہوگئی اور تاختم تعلیم قائم رہی ۔ گرمولوی مسے الزاں فال کے حلے مجھ پر جاری رہے اور جوں کہ نواب امیر کبیر کو ٱصُونِ نے بیتت پناہ نبالیا تھا یا تجسن کا رگزا ری مین آلدین وشا ، پورجی بواپ ایرکبرنے ان کو درگھسیٹا تھا. ہبرحال وہ نواب وزارت پناہ کے مقابلہ بریعلانیڈا گئے۔ اب اھولنے ورخواست کی کدان کونه تلا مات ڈیوڑھی مبارک سے فرصت نمیں لدزا دو مدر گار ا ن کو دیئے جائیں جنا یہ ایک صاحب س رسیدہ شاید مولوی انٹرٹ علی حڑیا کوئی اور دوسر مولوی انوا رانگرایک نوجران ذی عم و ذی وجا ہت پاک طینت سیدھے سا دے سیتے مسلمان مرد گار مقرر کئے گئے۔ ہیں نے دکھا کہ حضور **پر فور ک**ا وقت تعلیم فارسی ہیں فت رائیگا جار ای به بین تاید دومتن مرتبرنشست کی نوب آتی ہوگی اور و ام بی نمایت مختصر بیر دونوں مردگارمولوی صاحب کے سامنے وم نہ مار سکتے تھے۔ اکثر ایب ہوتا کہ حضور پر نوم درس میں رونق افروز ہوئے اورجیب سے کو ٹی چیزمٹل انگتنری وغیرہ گراں قیمت کال کر ارستٰا د ہوتاکہ بیس آپ کے واسطے لایا ہوں اور مولوی صاحب کے اٹکار مربا صرا ر عطافرا دیتے بیںنے بمثورہ مٹرکرون اینے وقت میں اُردو دریں مشروع کر دیا۔ ا وربعدهٔ سهرکومنشی منطفرالدین صاحب کے وقت پر بھی قبعنہ کرلیا۔ اس وقت تک سوا ہے مشق الف و با وركيه زائد منشى صاحب قدم فد بر إسط في اورهنورير بذر عرف دوجار حروت کے کٹ کمنیوں برقام میر رختی رکد یا کرتے تھے منی صاحب نن وشر حطی ميں اپنا جداب نه نقط جيدراً با دميں بلكه دُور وُور مالک مهند میں نہ رکھتے تھے۔ اس قت كی

شرکت میں خودمجھکو بھی بڑا فائدہ ہواکہ حروف کی نشست و کریسی وغیرہ خوشنوں سے کیجوا مدے مجکوجی آ گئے ٔ الغرض اس طرح میں نے حصنور بر بور کی نوئٹت و خوانی اُر دو کو درمت کردیا میری یہ ما فلت مولوی صاحب کی نگاہ میں بے جا قرار مائی اور چوں کہ ہے إک بہو گئے تھے ایک روز صبح کے بہشتہ کے وقت برسر مزمج کو اور کلارک صاحب کو اور مشرکروں کو الفاظ شدیہ سے علانیرسرفراز فرمایا۔ کلارک صاحب گرا کھڑے ہوئے لیکن رزیڈنٹ نے برجہ سفارش امیرکببر بولوی صاحب کی تائیدگی بالآخریه قرار پایا که نواب وزارت پناه اور نواب امیرکببر ا درمها راجه بیشکا را دیولرهی مبارک برحاضر و کرده برخقیقا کیبینیت مین کررس بک حاصر باش مولوی منا ا ورنواب امیرکمبرے مرعوب ہوکرالگ ہوگئے ا درانبی لالمی اوراس وقت پرغیر موجود گی ظامری اب میں اور رہایت علی رہ گئے کمیٹی سے پہلے رزیز نٹ نے محکوطاب کیا میں نے كې وا قعات صاف صاف بيان كر ديئة اس بر ر زيد نظ نے كها كه در تم يه كته بواوري نے میمشنا ہے۔ یہ اطرانی کلارک صاحب کے واسطے نہایت از سا ہے؟ اس کے بعد جھکو نواب الميركبرني وفرايا وبإل مجي بيرنع صاف صاف حالات مبان كرديئي واب صاحب به س کر منایت بر بم ہوئے اور فرایا که 'م تم کو الیبی با توں سے کیا فائرہ ہوسکتا ہی بمولوی صا كيون كلارك صلاحب كولنكرا تيمور كينے سكيے -كياتم كميٹي س عي بي كهو كے " يس نے وضي ا " سوائے اس کے اور میں کیا کہ سکتا ہوں" اس پرت و توجی نے کماکر تم بروقطیب عاضرہی سٰہوا درکوئی مذرکر دو' ' ہالآخریہ قرار پایا کہ'' ہم تم کوطلب ہی ناکریں گے۔'' ا در ایس میں متورہ کرکے اس تقتہ کو رفع فر فع کردیں گئے۔ اس کے بعد نواب وزارت نیاہ مجكوبا وفرمايايين في كل حالات مع كفتكور زيان و نواب المركبروض كرديج ونواب صا ية سن كريبت بينسے اور فرما يا كريستم كس طرح فيج سكتے ہو؟ بيں نے عرصٰ كيا "رسميرر اليت على

موجدهین میری کیا ضرورت بی" فرمایی" ریاست علی کوخود امیرکبیرنے میراطرف دار قرار دے کرامنطور کردیا " خلاصه این کرروز مقرره صبح کے وقت تینوں ا مراب ذی ست ان راگ مالامیں جمع ہوئے حضور بر نور درس کے داسطے برا کہ ہوئے میں جلدی جاری ابرکی تشخیس مبلیّا موا راگ الاکی طرف کلا نواب وزارت پناه نے مجکود کھ کر ا خباری کو کام دیا که آغامرزا باگی سے کہو کہ سیلے ہیاں عاضر ہوں۔ نواب امیر کربر نے فرمایا<sup>تو</sup> ان کے حاصرٰ ہونے کی کچے ضرورت نہیں؟ باہم نگرار ہورہی تھی کہ میں وہاں ہیونیا اوران تینو صاحبو کو سلام کرنے مبطر گیا۔ جہارا جہیشکارنے نواب امیرکبیرے کماکر مران کا بیان سلینے میں کوئی نقصان نہیں ہے بنیصلہ توہم لوگ کریں گے '' اس پر نواب امیرکبیرنے فرمایا کہ'' تیجی تولاً على خل سركرت في سي اس يرنواب وزارت يناه في جوس يوهياكه موكيا آب كواس معامله کا کچوالم نیس ہے؟ میں نے وض کیا کہ جب میں صاحب عالی شنان بها در کے رورو ا ورآ ب كے روبروكل حالات بيان كريكا بول تواب كس طرح الكار كريكما بور؟ يرمسُن كر نواب امیر*کبرنے عفنب ناک ہوکر بغ*اب وزارت نیاہ سے کہا کہ'' یہ سب تھاری مازٹن ہے۔ اور مجھکو شرمندہ کرنے کے واسطے انہیں بھاں گبلایا ی " میر کہ کرا ٹھ کھڑے ہوئے ا دراسی غصریں دالان کے اہر اِرمٹس شدید میں چلے گئے۔ نواب وزارت بننے اپنے احبار ک<mark>ل</mark> بارانی دے کر پیچھے دوڑا یا وہ بارانی ہی نواب صاحب نے بھینیک دی اور منیو میں جسکتے ہوئے گاڑی میں میڈ کر دولت فانہ روا نہ ہو گئے۔ میں نے دست بستہ نواب وزارت سے کما کہ " کیا بیخنگ مجوغرب بر ہو ئی ہی'<sup>۔</sup> حہاراج<sup>ن</sup>میں بڑے اورکماکہ <sup>سرت</sup>مکن گنتی میں ہو ہم مقوب بوئے ہیں'' برحال بیاں بھی مخالفین نے شکست یا گی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک نئی شطریح کجیا ان بعنی پیشہورکی کرحضور برلورکو

سوزاك بوگيا ي - اورينطا نواب وزارت پناه كى بركه صنور پر نور كومحلات ميں ركھا - جها ل میری نگرانی نامکن ہے۔ اب رزیڈٹ نے بڑے زور شورے نوابے زارت یا پر پوچا ا درسکیم با قر عَلَى خاں كى كەصدر حكيم باشى تھے يورى شامت ٱكئى ۔ أدھرمحلات مبارك نے عل مجايا كەيپ بے حیائی کی ہائیں ہورہی ہیں۔ا دھرکلارک صاحب بھیر کئے کہ ان حفکہ وں مس کیوں کر الم حضور بر نوركي بونكتي مي - الغرض و الطرلا ( سمك متماعه مارز را في نسي سرجن ومحصف کے لئے بھیجے گئے ۔ ڈاکٹر محمدا تقرف کا نتقال ہوگیا تھا عکیم! قرعلی خاں اورڈاکٹر غلام دستگیر محدوز رعلی حاضر تھے۔ ڈاکٹر کا نے مجبوراً رپورٹ کی کہ حنور پر نور کو کوئی مزش نہیں گر نمایت کمزورا ورلاغزہیں یے فعلت حکیم ابشی کی ہجریباں بھی نواب د زارت نپاہ فتح یا ہوئے گر مولوی صاحب کامطلب حال موگیا بینی متاب می می تنب دروز تیا مصنو کا قرام پاکیا کہم کھی محلات میں جانے کی اجازت ملتی تھی یمولوی صاحب مع اپنے بُوا خوا ہوں شب وروز متناب محل مين مقيم رسته اوريو را قبعند ذات إبر كات حفنور بريؤرير كرايا مرف ورس کے اوقات یں سیلمان جاہ کی ولی میں میرے پاس رونق افروز ہوتے باتی شب وروزمولوي صاحب اوران کے ہُوا خوا ہول کی سجت رہتی تھی یہ حالت دیکھھ کر نواب وزارت پاه نے مجد کو می نشست میں حاصر رہنے کا حکم دیا ا ور میرے بال تجرب کی گرانی کے واسے میرے ضر**نواب مرزا غلام فیز الدین خا**ل کو دوسور و پُینصب سرش<sup>تہ</sup> ديوانى سے عطا فراكرمرس إس عين فرادي - چيار وزبيد مفور پر نور كا تيام حو محلويس مي

له اس کی بهت ضرورت نتی میله چنب گرشی خاص میتی مهدوی مینیا نون کی نتی اور بوجه نتما دت مولوی محد ژمارخا ۱ در نیزاس دحه سے که بلده میں اس کی آمدور نت کی عافمت نتی الدذا ابل سنت وجاعت میں اور ان میں <sup>ر</sup>لی رخبش میدا موکئی فتی ۱۱

نا ناسب قرار بایا - اب نواب وزارت بناه کومو قع چیر کال گیا در ندین کو کھاکہ اس در بیگا مقام بلا چر بری - چاور گھا ہے میں کوشی صرف بوقت صرویت برائے قیام تعاردی گئی گی الداکوشی خالی کیجئے تاکروہ حضور برنور کی تعلیم گاہ قرار بائے - سرر چرڈ نے اس کو نظور کر لیا گرونوس کو کلات مبارک اور بالحضور حضرت جد، ماجدہ نے محض برخرک نواب امیر کبیر صفور برنور کا و بال رہنا نامنظور کر دیا ۔ لہذا بڑائی تحریل میں قیام گا، و مدرسہ کا انتظام کیا گیا کہ اور محلات کو وزیر با تدبیر کی طرف سے شکوک کرنے کی کوشش کی گئی اور بیلقین دلا ایکیا کہ نواب وزارت کا منتا یہ تھا کہ حضور پر نور کو انگریزوں کے سپرد کرے خود حکومت کے مزے اور ایکی ۔

رہ گیا میں اور کلار کصاحب مسٹر کرون وہ وونوں صاحب یور دہیں تھے نہ ان کو تو قد اور نہا میں اور کلار کصاحب میری یہ حالت کو متوا تر برسلوکی کی بردہشت نہر کی اورا بنی نشست موقون کر کے صرف درس کے وقت یا صبح کو میز' اور شب کو دسترخوان کی حاصری بر تفاعت کول تو ایس کے واقعہ سے اندا زہ ہوسکتا ہو کہ کہاں کہ محالفین کو کا میابی ہوئی۔

واقعہ یہ کدایک وزبر کی فاسط کی میز بر کارک صاحب تقیا ویر کی تا بعین اہم کے کر بیٹیے اور ختف آشخاص کی تقوری و کھاکر نواب وزارت بناہ کی تقویر یا بفاظ تعرفی فی می بیٹی کے کر بیٹیے اور ختف آشخاص کی تقویر یں دکھاکر نواب وزارت بناہ کی تقویر کا طرح میں محت بین کی مگر حفور کر نور نے وہ اہم آٹھاکر تعین کا درک صاحب کی عیرحاضری میں برائے چند روز می بی برائے جند روز میں اول مدد کار رزید نی اس خدمت پر تصر انہ لین بطور آگا کم مقام بھیجے گئے۔ نواب امرکبر نے ان کو بل کو ایس کی ایس نے اس کا ذکر کیا ہیں نے اس کی نام کر کو نیاب خیال سے کہ علی از اس میں نیس کی کو نیاب خیال سے کہ علی از اس میں نیس کی کو نیاب خیال سے کہ علی از اس میں نیس کی کو نیاب خیال سے کہ علی از اس میں نیس کی کو نیاب بیاب کے میں انہائے کے اور اس میں نیس کی کو نیاب بیاب کے میں کا دیاب کے میں کا دیاب کی کو نیاب کی کار کی کار نیس کی کار کی کو نیاب کی کار کی کار نیس کی کار کی کی نیاب کی کار کی کی نیس کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی کار کی کی کار کار کی کی کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی

خود استعفار للو کر نواب وزارت بناه کی خدست پن بن کیا۔ نواب صاحب بعد کلما یخنا مرانی استعفار للو کر نواب وزارت بناه کی خدست پن بن کیا۔ نواب صاحب بعد کلما یخنا مرانی است خار نا کر شکلات آنے والی ہیں . مرد میدا رسنا چاہئے۔ اور یہ فرایا کہ استعفاء نواب ہمر کمبری کوئیا کر دو۔ میں مجبوراً نواب میر کمبری فرمت میں حاضر ہوا۔ نواب حب بیارتھا ورا بتدا مرض الموت کی تھی بنیا پورجی سے ملاقات ہم کوئی اس شرفیف آ دمی نے خود جا کر میری اطلاع کی اور مجبورا و بر بالا خانہ بر بالا بیا۔ نواب بار بستار بر مرانی نواب میں کہوں کے ممارے سے میدھے سے ہوئے تھی بی اور جی بھی جو کے تھی سے میں نے مرانی مرا

سلام كريشينه كا شاره كيا اور بوجيا" كيول آئے ہو؟ بس في استعفار جي كال كمر بیت کیا وہ ہتعفار بھینیک ویا۔اور فرمایا کررجس نے تم کو ملازم رکھا ہی اس کو ہستعفا ر دو ؟' تا پورجى نے ميرى مرد كى اوروض كياكه" مخا ر اللك نے ان كوبييائ يئن كرا ورمج يجيس ہوئے اورکماکہ "اس رفضی کی عادت ہوا بنی بلاد وسروں پر ڈا آیا ہے ؟ یہ کہ کر بیری طرت رکھیا اور فرایا کرسین اس سے ڈر تانیں ہون تم شوق سے جا کر کمدینا <sup>یا</sup>یں نے کہا کہ<sup>رر</sup> میری کیا مجال که بڑے معاملوں می<sup>ن خان</sup> و*ن یا خوایا مساگر* میں نابت کر دوں کہ تم دخل دیا کرتے ہو '' میں نے عرض کیا '' اس وقت میراات عفار نا منظورا ورملازمت سے نھا**ن** پیٹے کا حکم جاری فراوی<sup>ا جا</sup> بشرطیکیش نے مجدیر بیالزام لگاہ بووہ میرے سامنے طلب کیا جائے '' فرمایا '' سنوصاحب تمھار خا ذان ہے اور ہمے قدیم راہ ورلط ہے تھارے بیاں کی بورتوں تک کے نام مجا د معام میں اس كاحال تحارث خسر غلام فخر الدين كومعلوم ہى جبرتم كيوں مخار الملك كى طرف ارى اور مري عالفت كرتے ہو" ميں فے جواب دياكر" يہ جارت او ہوا كاس سے تو بھك باعل كارى میں دنیٰ طازم میں کہاں ورمخنا ر الملک کی طرف اری کہاں اور کہاں آپ کی مجا گفت۔ ر دیکیا یەامرکەمیرا قدیرتعلق کا کے خاندان ی شان سے بجرییمیری خومش قسمتی ہو مجاکواس کا عاقبلازیں بنتهاا وراب مين زاير ترشتى غنايات غاص كابون مِختامِ لمالنے بے شک مجوکوا رضومت پير مقرركيا بگراس سے بدلازم نمیں موکدیں اپنے مذہم تعلقات کو نفقهان بہیونجا وُں ؟ خسرویا " مولوی صاحب کی مثال موجود تم یجرمی ساوک کرسکتا بول و ه خما را لملک بین کریکتے ہیں ؟ بيرزوايا" تم فورمت يطاه سه طنة بهو" ميس نے كها كد" ان كاصا جزا ده ميرا شاگر د مجوده ملايكي ين مين چلاجاً الهون ا وروه بمي تواكي صاحبرا دومين" فرمايا جي إن ايسےصاجزاً دو مير<u>ي اپنجو جوامي</u>

کو زمر دینے کی کوشش کی " بیٹن کرمیں بہت گھرا یا خلاصہ بیکہ دوا قرار محبے سے گئے :۔ ا قرل این کرموقع دمحل بران کی تعربیت سمع ہمایوں صنور تریز رمیں کیا کروں ۔ دوم این که خورشیها مها در کے مقابلین قبال لدول کی تعربیت کیا کروں۔ خطامیری معا ف ہوئی استعفار خود چاک فرا دیا ا ورشاہ پورجی کو حکم دیا کرمجھ کو اقبال لدولہ پاس مے جائیں۔اس زانہ بیل قبال آرواد کم سل ورنهایت کم گوتھے۔ پیرب قصریس نے نواب وزارت نیاه سے بھی وض کیا وہ خوب سنے اور فرمایا کرمیری طرف اجازت پر کو تم خوب تعربیت ا میرکبریا در کی کیا کرد. دوسرے دن ایک عمده فیل گری ا درایک نهایت عمده دراز قدعربی گوڑا امرکبرکا خباری میرے پاس لایا کہ بیاب کوعطا ہوائی اورایک فرد دا نہ جارہ اور تخذاہ سأمير فكوچوان كى مجعكودى كه ماه باه يه قرم سركار اميركبريها درس الاكرے كى ميرے بوس بجاندر ب كوا كارس مي خرابي اورا قبال من منين معلوم كيانتيج فيلي بين في وراً وزارت پناه کونکهی اورخود میجرد کسی کے بس کیا اور گاڑی اور گھوڑ ااپنے ہاں بندھوا لیا۔ بارے دونون صاحبوں نے قبول کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ خطامعات اورا نعام سے سرفرا زى بيطريقية ان قديم امرا كاتفا - پيرځي بي نے احتياطاً اپنا نام كلواكرا پنے خسرنواب فرالدين كادرج فردكراليا - اسى احتباط كى وجهت جب نواب شمل لامرا الميركم برفرشيره بها درنے محکومیند دمیات بطور وا گیر دوامی عطا فرائے تو میں نے اپنے خسر موصوف نوا ب فخ الدین خان کے نام عاری کرا دی ا درجب بوج می الفت مدارا لمهام وقت **نواب** سالار خاکب مِيرلائق على المريخ من في عدر آباديس رساترك كيا تويس في اپني بي بي المهني كيا مگر جوں کو بائکا ویں قاعدہ نیں ہے کہ اناٹ کے نام جاگیرعطاکی جائے لہذا میرے فرزند کمب فروالقدر حاک کے نام جاری کرا دی گئی۔

اب بن المینان سیصفور پُرنور کی تعسیار کی طرف متوجه ہوا ۱ ورببت جلد صنور پُرنور كواَرد و لكف پڑے نے كی قوت اور حباب میں كافی وافقیت ہوگئی۔ ہمینہ صنور پر نورنسرایا كرتے تھے كر" اگر صرت نى بوقے تو ہم جا ہل رہ جاتے " گرمولوى ساحب كى جيار حيار ا میرے ساتھ جاری رہی اورکتیان صاحب بھی کھی رنگ ہے آیا کرتے تھے اس <u>اسط</u> کرایک بارا زرا دِحاقت میرے مُحفہ سے یہ الفاظ شکا کر' بعذتم تعلیم صنور پُر **نور** کی قلم رزار مراحق ہے یک ان ہی ونوں پڑانی حویلی میں ایک بار مزاج حضور کیر نور کا نامب زموا۔ اطباجمع ہوئے ۔ رز ڈنسی سے من طلب کیا گیا۔ وہنجن وغیرہ دکی کر بجائے مولو جا کے میری طرد شنحاطب ہوا اور کل ہزایت غذا و دوا وغیرہ سمجانے لگا ا در میں نے حاقت ہے حاضر باشوں کواس کے مطابق فعالت کی اور باقرعلی خاں سے کما کر جاد نسخ طیار کرے لائس اورباری باری سے ایک طبیب حاضررہے واس بر مولوی صاحب بہت گڑے ا درصان صاف محدس بالفاظ سخت گفتگو متسرم ع کی بین نے بھی محبوراً جواب ترکی تبدکی دیا۔ وہ بیکرکرکراب آپ ڈیوٹری مبارک کا انتظام کیجئے مکان کو چلے گئے اور حاضراتیو كوجى برخاست كاحكم دے ديا۔ نواب الميكبرنے ان سب كو بيرو الس آنے كا حكم ديا۔ مولوی صاحب تونس کئے ماضر بکش علے آئے ۔ بیں وہاں سے وزارت پنا وی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجھ بر نمایت خفا ہوئے اور فرایا عُمدہ موقع تم نے کھو دیا فرراً انتظام } تومیں لینا جاہئے تھا اور حاضر ابتوں کو مرکز نہ جانے رنیا جاہئے تھا' اہمی وابس جا رُيب بھے لوں گا ؟ میں چرڈ پوڑی مبارک دایس گیا۔ اور تما م تنب ڈ پوڑ می یں حا ضرر ہا۔ لینگ مبارک کے منصب واروں کو طلب کیا ۔ اہل شعبیت کو اس کا م<del>جاری</del>

دوسےرروز مولوی صاحب بغیر گلائے خود چلے اُسے اور کلارک صاحب کو اپنا ہم رائے کرکے کام شروع کر دیا۔

اس میں تنگ منیں کواس وقت ایک صنور پُر نور نازنیکا ندا داکرتے تھے مرر در حض پ ع معالمبین ومولوی صاحب بیرنا سکھتے تھے۔سواے ازس کہ انگرزی درس کے وقت ميز ريفاصة تناول فزات تعيدا كرزي نتشمت وبرفاست وبباس ورقبار وكفتار ودشام کی مطلق عادت نعقی ۔ وہی زر گار کلا ، سمر قندی ، قدیم انگر کھا دکھنی یا شیروانی ۔ دربار کے وقت دستنارطرّه وارحب وستورقديم بينت تنصرا ورنواب الميركبرا وبرث آيورجي اس امرخاص میں نواب وزارت بناہ سے مفتی رہے بنیانچہ ایک واقع رہے کہ سررجرڈ نے اصراراس امریرکیا کرسوائے دربار معینه میراجس وقت جی جاہے بطورخانگی چلاا کو س اورتنا حضور گرِنورے ملتا رہوں۔ یہ امرا مرائے عظام میں سے کسی کومنطور یہ ہوا۔ مگرا نکار کھی مناسب نرجانا۔ نواب وزارت بناہ نے چندم کارے روزانہ کی رہتعین کرر کھے اور راحم گروها رمی ب**یت** وعرض بیگی وغیره عهده داران د بیرشرهی مبارک کو بهایت خاص کرد<sup>ی</sup> ایک روز رزینط بسواری اسپ تنهایگ پراکئ سرکارے مرطرف دوڑ پڑے میں اور کلارک صاحب بایش کررہے تھے کررز پرنش صاحب اسپ دواں آ بپوپنے۔ بیاں حب براية مجيت أبيوني تمي حب معمول سلامي أناري كئي. رزيين صاحب نهاية برہم ہوئے اور پوچپاکس کے حکم سے تم نے سلامی آباری ۔ عرض بگی نے جواب دیا کہ ہم

اله يه وشاراً صف جاه اول إن خالدان كوحفت شنشاه اوناك زيم الم كرف عطاكي تعي ا

کسی کے حکم کے یا بندنس میں -اپنے فراکس تصبی قدیم الآیام سے اداکرتے آئے ہیں۔ ا تنے میں نواب امیرکربر' نواب وزارت پناہ مهارا جدمثیکا روغیرہ امرائے عظام مجی کینچے۔ میں اور کلارک صاحب وصاحب عالی شنان اور حضور تیر نور و ُطفر چنگ بها دُرا نمر *کرمُ* میں اور کل امراء واہل دربار ہامر ترآ مرہ میں آگئے۔ غرض عجب طرح کا دربار تمع سوگیب۔ حضور مراور کے چیرہ مبارک پر دوجہ کم مسنی گونہ حیرت ویرنیانی طا ہرتمی میں نے كلارك صاحب سے سرگوننی كى رز ڈیٹ صاحب جو باتیں حصور تریورسے كرتے تھے۔ حضور یرنورخا بوشس اُن کی صورت دیکھتے تھے۔کلارک صاحب رزیڈ ٹ کا ہ تھ کپڑ کر یائے خوری کی میز مریے گئے میں نے ممتورہ کلارک صاحب با مزکل کرامرائے عظام ے کہاکہ تمت بین لائے آپ کی او ہوئی ہی وہ سب بھی میزیر آ کر بہتے۔ چائے وری کے بعد کلار*ک صاحب نے مع*افی م<sup>ہ</sup> گل کدا ب درس کا وقت ہے اورصاحب مالیت ن بہا درسکتے ورگ نهایت بریم مزاج روانه مو گئے۔

اس کے بعد مررح وی اصرار کیا کہ بندگان عالی صنور ٹرینورمیری دعوت شبیعی و نو قبل کی است کے بعد مررح وی است است کو و نر قبول کریں ا درائے عظام نے انکار مناسب مذجانا ۔ بشرا کط چند قبول کرلیا ۔ اس شب کو تام رزید نسی اندرسے بامیزک روشنی سے جگرگاری تھی۔ احاطہ کے اشجار پر رنگ بڑگ

له رز لرنسی موسیٰ بزی کے بین کمارہ پراورشر کی فیسل کے شرقی حصے کے محاذ میں واقع ہی عارت علی شن ن اور ایک میں رقبہ میں ہے۔ باغ اور میدان کر رہستہ اورخوش منظرہے۔ اس کا صدر کمرہ سالٹے فیٹ لمبا ۴۳ فیسٹی ہے۔ اور ۔ ہ فیٹ بند ہم تعمیر مارس کے انجیز مشررس کی گرانی میں ششاع میں شروع اور ششاع میں ختم ہوئی بلی کھوچ عارت پرخزان ٹریاست صرف ہو لیرا حاطمیں ایک قدیم قرشان ہوجس میں رز ڈیزٹے بھی وفن میں 18

قذيلي واكي جونكول سي جوم ربي تيس عام رزيدنى كاوسيع اعاطه مقرم كي سواريون ا درا فواج انگرزی سے بھرا ہوا تھا - اندر رزیدنسی کے بقنے حمدہ دا ران انگرزیہ بلام مسكندرآ بادكے تھے۔اپنی اپنی وردیاں پہنے ہوئے حاضر تھے۔ادھركل امرائے عظام زنگ بزنگ کے بیاس پینے ہوئے گروہ تجمع ہوئے حضوریژیورمع کل حاضرہا شان م مولوی صاحب و داقسهٔ لباس ثنایی دربر و دستنا رِطرّه دار بربرصدرمقام برطلانی کرسی پرجلوہ افروزتھے تمام صدر کمرہ وگر دولواح کے کمرے ہمانوں سے جرے ہوئے تقے۔ اکدورفت میں ثنا ذہب شا نہ جیلتا تھا۔ اتنے میں رزیرٹ نے آگروض کیا کہ خاصہ طیارہے۔اب ایک ہل حیل بڑگئی۔سب مهان کھانے کے کمرے میں فر دڑیاہے بعد فراغت طعام بھرب لوگ صدر کمرہ میں حمع ہوئے مشکر جنگ نے مجھ سے کہا کہ آ نا صاحب ریاحیں بیٹے میں دھوم میارہی میں۔حقّہ تو منسیک تماکسی اگریزے سکاری مانگ دو۔ ایک فوجی انگریز میرے پاس کھڑا تھا میں نے اسے کما کہ یہ نواب صاحب آپ سے سگارہ النگتے ہیں۔ اس نے حیرت سے بھے کو دیکیا اور کہا کہ تم نے Note fication نو فی فکیشن بینی اعلان نبین د مکیا که اگر کسی عهده دا رکی حبیب بین سیکار نیکے کا وه دعوت میں سے نکال دیا جائے گا۔ اس نواب سے کہ دو کر میں بیاں سے نکالاجا ناہنیں جا ہتا۔ الغرض اتش بازی وغیرہ کے بعد دعوت ختم ہوئی اورسب نهان اپنے اپنے گھر کو

اس کے بعدصا حب عالی شان نے اپنی دومری شان دکھائی بعنی حضور کر نورکو بلارم میں دعوت دی آکہ انگریزی فوج کی ورزمشس ا درکرتب ملاحظہ فر مایش اس مپر

بہت کچرجانبین سے نکرا ر رہی ۔ بالآخر نواب امیرکبر رہنی مو گئے اور نواب وزای<sup>ت ہاہ</sup> مجبور ہوگئے ً بلدہ سے نواب امیرکبر با وجر دصنعت مرض ہمرکاب دولت ہوئے۔ دولو ا مرا را مینی نواب وزارت بناه مجی زر د گالری میں روبر وحضرت بند گان عالی حنور پر نوبر بعظم يم لوك الك الك كالول من مم كاب سعادت موت بيل ومشى مباك ويك لكورى یں تھے رہستہیں اُنھوں نے دنیا کی امّا کی بینی مولوی صاحب کی شکایت تنروع کی حتیٰ کہ ہیں ہم زبانی کرتے کرتے تھاک گیا۔ بالآخر ناک بوکر میں نے کما کم نواب صا صل بات یہ ہے ک<sup>ور</sup> لوگ آپ کو بلا وجہ احمق شیختے ہیں <sup>ید</sup> بیٹن کرا س وقت تو دوتین د فعه بول ہوں کرکے چیپ ہوگئے۔بعد ہ بڑی در دناک آوا زسے میری مشکایت حفور پر پذرے کی حفور پر بغرا ور نواب ظفر جنگ کوایک کمیں ہاتھ لگ کیا اور اکثر يوجيا كرتے تھے كرد متكر جنگ! حضرت نے تم سے كيا كما تعا ؛ يغرب شرمند، معنے . تھے اور حاضر ہابت تعلقے لگائے تھے۔ الغرض بعد جا ے خوری وغیرہ فوجی کرتب ملاحظہ فرائے گئے اور خصت کے وقت سرر حراد نے کہا کہ بیں ہی جا در گھا ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں حلیّا ہوں ۔اب د و نوں ا مرا رقم برائے کہ خوا ہ نخوا ہ رزیڑنٹ ہم میلوصنور پر نور معظم کا اور مم کوروبرو دست بسته با داب ثنا بی بلینا موگا. نواب ا میرکبرو ببذرعلات مزاج اپنی گاٹری میں بیٹھ سکتے تھے نواب وزارت پنا ہ کو کوئی عذر نہ تھا۔ تولوجی حب می تجویز کر میں اورکتیان کلارک روبرو میٹیے جامیں گئے '' نواب وزارت نیاہ کولیند نذا کی اور حق برہے کوخور شایور چی متردد تھے۔ بالا خرنواب وزارت بناہ نے کھ سرگویتی مستحکر جنگ مها درسے کی۔ سوا رمہوتے وقت ایک سوارا سپ دواں آیا اور

اورکماکربگرصاحبه کا مزاج نفیدب دشمنان ناس زموگیا ہی۔ صنور پر نورکو جلد بلایا ہی یہ دونوں ا مرا مع حضور پُر نورجلری سے گاڑی میں بیٹھ کرروا مز ہوئے۔ ہم لوگ افعال وخیزاں بچھیے پیچھے گاڑیاں بھگتے ہوئے ہمرکاب سعا دت رہے۔ اب کلاک صاحب اور سے کرون نے تجویز بین کی کر حضور پر نور تھوڑا سا اپنا ملک ہی ملاحظہ فرمایئ اور گابرگہ اور اوزاگ آبا د کشہ رہنے ہے جیسے۔



خلد اشیال حضور نظام سابق شکار کمپ میں

## مفرگلبرگه نسرلف

نواب اکرام الٹرخال کیس کا کوری عہدہ ڈٹی کلکٹر ی پر ملک اود خی*پ سرفر*ا تھے ۔ آدمی نہایت زُندہ ول خوش گفتار اور احباب رستُ نتے ۔ اثبا کے گفتگو میں حکایات دلحیب بران کرمے سامین کا دل بھالیا کرتے تھے ، ای حکایت اُن کی مجرکو یا دہے ۔ایک روز شام کے وقت وہ میرے چام حوم مزاعباس مبگ ے منے آئے تھے - ہم لوگ حب د تور ہمراہ عم مزر گوار میز ریکھا نا کھا ہے تھے اور ڈیٹی صاحب رو ہر و کرسی پر سبٹھے ہوئے سر گڑم گفتار تھے۔ کیجا یک اُن کی رگِ تمنحرنے تحریک کی اور کہا کر' فلاک نیخ صاحب کمے ہم سایہ میں ایک موادی حب رہے تھے۔ شخ معاحب نے لینے خدمت گارے کہا کہ بولوی معاحب کے یاس جاکر تھوڑی کی گھانس لینے گھوڑے کے واسطے مانگ لاکو وہ فدمت کارمولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولوی صاحب نے ارتباد فرما یا که میر ارتجاب میں ہیں قدرطين كهال ہے كەكنجشك اشيا نەساخت كرے "وه خدمت گار واپس حلا آيا۔ شيخ صا نے جب درمافت کیا تو اُس نے عرض کیا کہ مولوی صاحب نے گھانس تو ننیر ہی قرآن کی آیہ ٹیھ دی ۔ الغرض ڈیٹی صاحب ملک او دھ سے منین پاکر حدید آباد وارد ہوئے اورصدرتعلقه داری ممت گلبرگه نسرین پر سرفراز ہوئے اور چوں کہ نہایت نظم اُفونیں طبع تنقع گلبرگه کوچندی روزی ایک پَررونق قصیه بنا دیا اور بالحضوص مسجدعا مع تهمن شامهیه اور درگاه تربین حضرت خوام بنده نوازگیبو درازگی ایسی درستی کی که قابل دید موکنی

ك المخاطب برنواب مارجنگ ١٧

نواب وزارت بناه نے یہ ارا دہ کیا کہ خود علی حضرت بندگان عالی کو بریائے ہوا خور فی زماتہ آستا نَهُ مبارک حضرت خواجہ رحمت اللّہ تعالیٰ علیہ گلبرگر شریف سے جا کیں۔ چنا تخپ، سفر مبارک کی تیاری شرفع کردی ۔

يه ميلاسفر صنور يُريوركا تقا - عام كارخائب مين عكم مما در مهوا مير منزل نواب تدریخنگ اورمهتم خمیه وخرگاه نواب جبال دار طال گلیرگه تسریف بیونج کے بیٹن ريلو مصطح قريب فزو د گاه قائم هوئی اور زير بدايت بواب اكرام الشدخان وه تمام ميدان سبره زار رشك باغ فردوس بنا ديا گيا - راك بنگار من و د بدولت وا قبال صرت ظ سجانی فروکش ہوئے - امرائے نا مار اپنی این سل پر دورا زار دومتلی اڑے در مماک ا وقات مقرره پر جاری رہا ۔ صبح کو بری نزا د گھوڑے پر مع مصاحبین وا الیت ہوانوری کو تشریف ہے جاتے ' شب کو دسترخوان وسیع پر امرائے عظام عاصر ہتے ۔ ایک ن فرز وقت مغرب امرك عظام وزارت بياه وامير كتبروغيره عاضرته كديكاك ابرغليط مودار ہوا اور کھیے بوندا باندی تھی شرفع ہوئی حضرت ولی نمت نسکار کے برآمدہ میں رونق افروزتھے - امرائے عظام درختوں کے سائے میں ہستا دہ تھے ہیں نے آگے ٹرھ کر وزارت یناہ سے عرض کیا کہ بارش ہورہی ہے برآ مدہ میں تشریف لے گئے امیرکبرنے بناگاہ تیزمجرکو گھورا - مگروزارت پناہ نے تبدیتی فرما ماکہ ' یہ مرتب تم حاضر ابش وگوں کا ہے ہماری مجال نہیں کہ بغیر او فرمائے قدم آگے بڑھاسکیں گئے میں شکر جنگ نے آواز دی کرسب صاحبوں کو حکم ہے کہ برآ مدہ میں ہے ائیں ۔ یامرار تھے کہ ہر وقت مراتب شاہی میش نظر رکھتے تھے۔

له ان كى يوتى بنت ذاب محرمبر باعى خان جال دار نواز خلك دوالقد بنگست مسوب بى ١١



خلد آشیان حضور نظام سابق شکا رگاه مین

اس کے بعد میں جر و کا سفر موا مرسفرم کی علوس شاہی ہمر کا ب سعادت رہا ۔ علاوه امرك عظام مع فدم وشم حمبداران نظم معيت دور ونزديك على قدرمراتب خيمەزن ہوتے، شب كوروشن جوڭى حب دستور نكلتى تتى - سرسفرس پي روز نامحياكھا کراتھا۔ گرافسوں ہو کہ بوقت تخر رسطور نداوہ روز نامیجے میرے یاس نہیں ہما کا اک وا تعدمجه کو مادی - ان دنول نواب خورشیدهاه اوربشیرالدوارس باسم فدات مقرره جيسي ( وخل كردن خيكيرو بارا وخوان طوطك وضامت موجيل بوقت سواري عارى و دربار عیدین وغیرہ کے باتے میں شدید مکرارتھی اور وزارت پنا ہ بشراکت رزیدنٹ حکم مقرر ہوئے تھے ایک ن بوتت سہ ہرس وزارت بنا ہ کے سلام کو گیا۔ اُٹناکے مُنتگو میں اُن مکرار کا بھی ذکر آیا میری حوشامت آئی میں نے کہا کہ نواب حور شیرعاہ زما وہر ان خدات کے ستی معلوم ہوتے ہیں . نواب صاحب نے بغور کھے کو دیکھ کر فرمایا کرب تہ ہے ہیں اس کا فیصلہ کیلے آپ ان کے صاحبزاد ہ کے اشاد بھی میں - یہ حراً تعامی<del>ن</del> ما تاره نواب خورستيد جاه كي قي حب كي گوشماني نخو بي موگئي -

## سفراوزمک باد

اس سفرس دو دافعه قابل بان بن -اوّل این که صاحب عالیشان بها درهبی خالت درستور قدیم ریاست ابد مدت کا دوره کرتے بوٹ اورنگ آباد آئے اور رائے یہ قرار بائی کدان کی دعوت کی جائے - مشرکرون نے صلاح دی کدمنر بر شراب هجی رکمی جائے الامریکو فی امیروننی من جوا - مگراب مند ٹرم گئی اوردونول یو رمبین صاحبوں نے کہا کہ یا تو دعوت نہ کی جائے یا شراب جہانوں کو دی جائے - بالآخر میدان ان دونول کے کہا کہ یا تو دعوت نہ کی جائے یا شراب جہانوں کو دی جائے - بالآخر میدان ان دونول

پاتھ رہا۔ اور معلوم نہیں شراب کہاں سے آئی اور منر رید دکھائی دی۔ کل امرار جو ہم کا سعادت ستھے مرحو ہوئے۔ ٹرسے صاحب اور حجوشہ صاحب بینی فرزندان نواب وزیر و مراح علی سگیہ و میر ریا آت علی وغیرہ کا لاکوٹ سفید کا لرئسفید کف اور دیگر صحاب کا لی شیرو انی سینے ہوئے عاضر تھے۔ میرے باس کوئی کا لاکٹرانہ تھا اور نہ کف سنے اور نہ کا لرئسفیم ہوئے عاضر تھے۔ میرے باس کوئی کا لاکٹرانہ تھا اور نہ کف سے اور نہ کا لرئ محولی بوشاک بینے نیا تماشا دیکھ رہا تھا اور عدہ الملک مرحوم کی تصویر گویا سامنے کھڑی ہوئی اپنی وصیت یا دولا رہی تھی۔ خود صفور کر تورسادہ لباس میں رونی افر ورتھ مولوی صاحب نے آنا کہ کلف کیا کہ ایک کا لاجو غمر اوپر سے بین لیا۔ نواب وزارت بنا وامر اے عظام اپنی معمولی بوشاک بینے ہوئے تھے کہ اتنے میں بور مین ہمان جی آئی عرد یو میں آئیو نے اور اب سب میز رہے ہی می شراب کی بوتلوں کی ڈواٹ اُ رہنے گئی عرد ہوگی۔ میں آئیو نے اور اب سب میز رہے ہی تر فرماد کہناں یرواز کر رہی ہوگی۔

دوسرا واقعہ یہ مواکہ مولوی مہدی علی جومع دیگی جمدہ داران علاق دلوانی درار یناہ کے ساتھ آئے تھے وہ کلارک ساحب کے پاس مپو پنچے اوران کو سجھا یا کو مخص طر سے کیا فائدہ 'کچے دفاتر متحلفہ کا ملاحظہ کرایا جائے تاکہ حصور پر نور کو انتظامی حالات سے

که مولانا موصوف کے متعلق ایک حکایت برلطف بیسٹی کی تھی کہ جب نواب وزیر مبدوستان کے سفر میں مصروف تھے تو سرسیدا حرفان مرحوم نے نواب صاحب کو تی بارٹی میں مروکیا تھا۔ آنا کے حجت میں میں اسے مولوی مہدی علی کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ حب کرآ پ نے دائیے فواب وزیر ) میری مفادش کو منظور اور مولانا کو نوکر رکھ لیا ہے تو میرا فرض ہے کہ ان کی تولیف کے ساتھ جستم ان میں ہو وہ بھی عرف کردول عرف کی لوگئری میں ایک بنتی میں کر کہا گھڑی میں ایک بنتی ہے و نیا ہے مبترن کاری گرف بنائی ہے مگر گھڑی میں ایک بنتی میں مول کہا کہ ریوما حالی بندی ہوئی کہا کہ ریوما حالی خاطر می رکھی میں میں میں میں گھڑی کا اللہ چنے نہیں دوں گا۔

فی الحبد اگاہی ہو کارک صاحب کو یہ رائے اسی بیندا ئی کہ اس ہی وقت وزارت پنا ہ کو اس بر رجنی کراما - دوسرے روز دفاتر کا لماخطہ ہوا - بیال مک مضالقہ نہ تھا گرمولوی مدى على نع قدم سك برها يا اوركل ك صاحب كواس تندير لاك كدمولوى مدى على روزانه حاضر مو کرمالات کارروائی عرض کیا کریں۔اب مولوی مینے الزمال فاں اور نواب وزارت بناه جونک ٹیرے کلارک صاحب اپنی ضدیر اڑے ہوئے تھے بولوی میج الزبا فال نے جنت کی کد مولوی مدی علی پر کیامنحصرے کو ٹی بھی انحت عددہ دارشل تحصیل دار یا تعلق داریکام انجام سے سکتا ہے۔ یہ بخت دونوں صاحبوں میں درمین می کرمیں اتفاقاً نواب وزارت بناه كے مل ميني فرودگاه كى طرف كياشا يد مجه كو د مكير سيا بروگا كەجوبى ف مجمع کاک وزارت بناه تم کو یاد فرات می مین میمه کے اندرگیا - اول او هرا دهرکی باتی برس اور فرایا که به نسی طرز کاخیمه دومنزله ب اور فاص طور بربن کر آمایت میں نے بھی اس کی بہت تعربی کو اس سے بید کلارک صاحب کی شکایت فرمائی کر ہراب يرصد كرسيفية بين اور مجريه يديلي بى سے الزام بوكرين ليف أقام ولى نمت كوجال ر کھنا جا ہما ہوں گویم سکل وگرنہ کو یم شکل ایس نے عرض کیا کہ اگر سرکار کو بیام زالپند ب تویڈ ل سکتا ہے۔ فرایا میری نسبت جو حیالات حضور ٹریور کی ضمیرمبارک میں ڈالے گئے ہیں وہ تم کو مجی معلوم ہیں اس رمیرے علاقہ کے لوگوں ہیں سے کوئی بھی حضور رس ہوجائے تو کیا وہ اپنا رنگ جانے ہیں میری رعایت کرہے گا۔ اور مولدى مهدى على توميرك ساقة ئے ئے زنگ لارہے ہيں۔ و ہاں بيونج كر توشل منه زلو محور سے میرے قابوسے اہر ہومائس کے کلارک صاحب میری شکلیت کو کیا سمحه شکتے ہیں۔ یں نے عرض کیا کہ مولوی مسح الرماں فاں صاحب کے مقابلہ مرکلوک حب

کو بھی صندا گئی ہی بیں اور کرون صاحب ان کوراہ برلاسکتے ہیں۔ فر ما یا جا واروش کرو یں وہاں سے اُٹھ کراق کرون صاحب سے ملا۔ وہ صاف انکار کرگئے۔ اب میں اکیلا رہ گیا۔ خوب ل میں ہر بہلی یہ خود کرکے کلارک صاحب کے تیمہ میں گیا۔ وہ بھی خالی جیٹھے ہوئے تھے۔ ہیں نے موقع پاکر اصل مطلب جیٹرا۔ کارک صاحب نے مولوی مہدی علی صاحب کی بہت تعریف کی اور کہ کو لیے لائق آدمی کی حاضری سے ہر ہا منس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی رہ نے سے باکل شفق ہوں مگر مولوی سے الزماں خال صاحب ہی کو نظور نہیں کرتے اوران کا تول بھی قابی خور سے فارسی شعر ہے سے قو کا بہ نہیں را نمو ساختی میں اس کو نظور نہیں کرتے اوران کا تول بھی قابی خور سے فارسی شعر ہے سے تو کا بہ نہیں را نمو ساختی

این که اس تعلیم میں کو گولیم اُر دو فارسی اور انگری میں کا میاب نہیں ہوئے ہجز این کہ اس تعلیم میں بھی فلل بڑھائے اور کوئی نیتجہ معلوم نہیں ہوتا - اس پر کلارک صاحب فے کہا کہ تم ہمیتہ میری رئے سے اختلاف کرتے ہو ۔ میں نے کہا کہ میں آب کا خیرخوا ہول بدخوا ہ نہیں ہوں ۔ مولوی نذیرا ٹرکا معاملہ یا دکیجے وہ نیچری خیال کے تھے ۔ مولوی ہدی ہدی نیچر اوی کے گروشہور ہیں معلوم نہیں کہ کیا بہتکا مہ بلدہ میں بی جاب ویا کہ کہ النوں نے تومنظور نہیں کی بلکہ فاموڑ ہوگ کے اس ویسطے کہ فیالوں نہیں تھے ہی سے ان کی نسبت کمان برکھتے ہیں ۔ ذرہی بات ہو تمام بلدہ مولوی تیسے الزمال فال سے ساتھ ہوجائے گا۔ اس ویسط کہ فیالوں نے تومنظور کہا کہ ہزائید نسب کمان برخراج ہوکر کہا کہ ہزائید نسب کی بلدہ مولوی تیسے الزمال فال سے ساتھ ہوجائے گا۔ اس دید خراج ہوکر کہا کہ ہزائید نسب کی بلدہ مولوی تیسے الزمال فال سے ساتھ ہوجائے گا۔ اس دید خراج ہوکر کہا کہ ہزائید نسب کی کیا ہے۔ ان بلدہ مولوی تیسے الزمال فال سے ساتھ ہوجائے گا۔ اس دید خراج ہوکر کہا کہ ہزائید نسب کے کہا اب ہی کیا گیا ہے۔ ان کے مات کہ دویا ۔ میں آپا کہا کہ معافر نواب صاحب کو سے ملاقات کر سی تھے گیری گیا ہے۔ ان میں موجد سے بیلے ہی صاف صاف کہ دویا ۔ میں آپا کہا کہ معافر نواب صاحب کو سے ملاقات کر سیکھے یوگن کرا فرا دوی مرتسنی حافر ہے۔ وہ آپا کہا کہ معافر نواب صاحب کو سے ملاقات کر سیکھے یوگن کرا وار دی مرتسنی حافر ہے۔ وہ آپا کہا کہ معافر نواب صاحب کو سے ملاقات کر سیکھے یوگن کی اور دی مرتسنی حافر ہے۔ وہ آپا کہا کہ معافر نواب صاحب کو

اطلاع کروہم آبا ہے ہیں نے کہا کہ میں اُ دھری جا با ہوں اطلاع کردوں گا۔ یہ کہ کر میں سیدھانوا ب صاحب کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نوا ب صاحب سب کیفیت سُن کرنہا یہ خوش ہوئے ۔ فلاصد ایں کہ وہ بات رفع دفع ہوگئ اور مهدی علی صاحب نے بنی مائیت کا غصہ بولا مولوی این الدین خال پر آثا را - مولوی این الدین خال ہی ایسے غیور سقے کہ اضول نے بعد خاند شینی تا دم مرگ گھرسے با مبر قدم نہ کالا۔ یا وہ دھوم و ها م کے دربار میں نے ان کے دیکھے تھے یا ایک بور سے برمیلا ساتک پر مربا نے ان کائن کو دکھیا ۔ وہ تو شاہ رحیم الدین صاحب مع لینے دکیل مرزا عضن خالی با کہ بہونی جوان کی تھنے مکھیا ۔ وہ تو شاہ رحیم الدین صاحب مع لینے دکیل مرزا عضن خالی با کہ تو ہوگئی ۔ فلائے تا ہونی جوان کی تھنے میں با وضع آدمی تھے ۔

میں بیرکارروائی بھی بیرں ہی رہ گئی۔

اگرزیت کی کچه کچه حفاک آغا ناصرشا ه ومیرر باست علی و مزرا محولی میگ ك باعث ويورى مبارك يس بى شروع بوكى - ايك سن سو داكر بديم يا ل نامى ف جوشاید انگرنر بهو دی تفاکیرون کی د کان سکندرآبا دمین کھو لی تھی - بیحضرات اورعلاق<sup>8</sup> ان کے دوسرے امیرزا دے جوان جوان ٹی تمنائیں دل میں گئے ہوئے ہیں دکان مر ٹوٹ پڑے ۔ ہرفتم کے رشمی واونی رنگ بزنگ کی نئی قطع بریداورنئی و صنع کی موانیا اونیجے اونیچے کالر ملبے کف مختلف الوان کی تیلونس . سواری سکا ری ڈ ز ملا قات کے مدا مدا الماس مرطرف رائع مونے لگے ، مشرکرون اس سوداگر کوڈ يودهيمارک میں ہی لائے اور مرضم کے نباس حضور کر زور کے واسطے تیار کئے گئے ۔ نیچے نیچے چولی دارا نگرکھے اور زرنگار ٹو بیاں غائب ہونےلگیں ۔ ڈیوڑھی مبارک میں مشرق ومغرب نصمصافحه شروع كرديا - ايك طرف تو قديم وضع قديم رفتار قديم مباس کے ملازمین اور مولوی میں الزمال خال کا گروہ اور علاقداران ما گاہ ۔ دوسے طرف نئی آمت نئی وضع نئی رفنار کے لوگ کرانے گروہ پرسقت لے طافے لگے معدود چندامرك عظام اوران كے علا قدار البته اپنی قدامت بر قائم بسے .نوافزار بناہ نواب بشرالدوله نواب خور مشيدهاه وخاندان نورالا مرا ماحيات قديم طربق كے بايند سے اورا نگرنری سو داگر کوان کی د یو رضی و کھینی نصیب نہ ہو کی لیکن گو نواب وزارت پیا " اینی ذات اور لینے ولی نعمت حصنور بر نور کی ذات مبارک کک اس انقلاب کونالیند

ملی این مارالهای کے آخراماندیں میعی ہی جدید رفتار کے اٹرسے محفوظ نہ روسکے ۔

فراتے تھے ۔ گراس کے سدسکندر ندبن سکے اور ان کی وفات کے بعد بالاً خرگویا یا جرج اجوج دیوار جاٹ کرنکلے اور مرطرف قابض وتصرف ہوگئے ۔

اس مقام رخضرت اصرالدولد کے حدکے معاشر تی حالات جویں نے متواتر معتبر ذرائع سے سُنے قابل بیان ہیں ۔ یہ تو بیان ہو جکا ہی کہ حضرت ناصرالدولہ نے خطاب ہر حبی سے صاف آکار کر دیا تھا۔ اس بادشاہ ذی جاہ کو کمال درجہ نہ فقط آگر نرول کو آگر نریت سے کوفت تھی بلکہ کل بیرونی باسٹندگان مثل الم بیبئی و بونہ و مرکب اور ان کی معاشرت بیاس و رفتار سے بی کی نفرت تھی۔ ابیتہ آگر کو ئی بندوستانی بانحصوں ابل دہا میں سے حید آباد جا تا تو اس کی قدر فرماتے تھے۔ جب سے کہ مرکار کمینی بہا در سے خطاب ہر جبٹی کی فلطی صادر ہوئی آس وقت سے کم عام ہوگیا تھا کو امرائے عظام بی سے کوئی بلا اجازت دروازہ چا درگھا شسے باہر نہ جائے بلکہ ہر دروازہ بر ہرکا دے مقرر کئے گئے کہ آنید وروند کی اطلاع ہوتی ہے۔

افیائے ملک کی باداری اور یہ ہی حکم تھا کہ کوئی انگرزی جیریہ سمال نہ کی جائے بلکہ لینے کہ کک کی ساختہ کا خدمت ہتوال کی جائے ۔ دفاتر ومحکم جات وسرشتہ جات میں کاغذی گوئے کا ساختہ کا غذہ ستعال کیا جاتا تھا ۔ نا نڈیر کے سیاول کے جامے اور نیمے پہنے جاتے تھے ایک نواب دربا روس کی جو شامت آئی کسی میئی کے سو داگر سے تعزیب بالممل وغی انگرزی ساخت کاکیڑا نے کر جامہ بناکر ورباییں آئے۔ بندگان عالی نے وہ کپڑا و مکھ کر بوجھا کہ یکر پر اس مفت کہ ال سے دائے۔ شامت زدہ نے سکندرا با دکا نام لیا ۔ فرا بلکا تھا اسے پاس مفت کا روبیہ جمع ہو گیا ہے۔ المذائ قدر حرما نہ دائل کردواور تا حکم ٹانی خاند نشین رہو۔ یہ کا روبیہ جمع ہو گیا ہے۔ المذائی قدر حرما نہ دائل کردواور تا حکم ٹانی خاند نشین رہو۔ یہ کے دو کا کا فذی گڑھ نام علی برون بلہ ہیں نیت محد متعدد میا ہے اب برباد ہوگیا ۔

بھی عجب بات میں نے خود نواب وزارت پناہ سے سنی کر حضور رہد نور اکثر لینے آقالینی بادشاہ دہلی کی قدم بسی کی آزروظا مرفر ما یکرستے تھے۔

اور بان کرد اور بان کرد کا بول کر نواب امیر کرمبر رشیدالدین خال مض بوت میں مبلا ہوں کے گرصب مک زندہ ہے وہ اور مولوی صاحب معالمات ڈیوٹر ھی مبارک میں اوروہ اور ناہ پوری معاملات ڈیوٹر ھی مبارک میں اوروہ اور ناہ پوری معاملات انظامی میں نواب وزارت بناہ کی سوہان رق ہے ہے تی کہ مقدمہ بازی شرقع ہوگئی - نواب امیر کمبر نے بشورہ مشر بالمر بیرسٹر مقدمہ مشر بائٹ احبار نولس کلکت برت فرقع ہوگئی - نواب امیر کمبر نے بشورہ مشر بالمر بیرسٹر مقدمہ مشر بائٹ احبار نولس کلکت میر دج ڈومٹر کی بریت مر دج ڈومٹر کی نبیت حکایات عجیب و نازیبا صاحبان اگر زیری شہور ہوگئیں اور ہے مسر بہت کہ یسب ہمتی مرام خلطا ور ب بنیا دھیں - نہ لیڈی میڈ نہر دج ڈولیے کم ظون میں ہونا پند کرتے اور نہ شاہ پورجی یا امیر کمبر لیسے بدنما اور معیوب راستہ سے کا میاب ہونا پند کرتے ہے گر وزارت پناہ سے ہوا نوا ہوں نے 'زم دکا ہا ''

بلہ یہ حکایت حید رآبادی زباں زوخلق ہو کہ حضرت ناصرالدوں بنے عاص شاگر و بیٹیہ ہر منہ نامی سے اکثر فرایا کرتے تھے کہ ہر ہند جس طرح قر میرب سامنے ہاتھ با ندھے کھڑا ہے میری جی دلی آرز و ہو کہ میں بھی لینے آقا کے سامنے دہلی ہی ای طرح ہاتھ ہابندھ کر کھڑا ہوں۔

ك اخبار الشيمين مورضه مرام يلي المشتشاء

سل یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ ایک روز امیر کبیر زمرد کا ہار مین کرمٹی صاحب سے ملنے گئے۔ لیڈی سیٹر نے ہار کی تعربین کی اور ان کو ہاتھ میں لینا جا ہا۔ نواب صاحب نے ہار کھے سے آنار کر لیڈی میڈ کے مجلے میں ڈال دیا بھروایس نمیں لیا ۔

ان کے بد مراسلوارٹ بیلی ایک افعاف بیند مہذب اور شریف مزاج 'شریف اور اور آر کوئی شرف اواز

آدی کوئی صدارت پڑکمن ہوئے ۔ نواب امیر کبیر کا انتقال ہو جیا تھا۔ یہ میرام کئے دربار عالم گیری کا آخری نو نہ تھے ۔ سادہ مزاج بند حوصلہ عالی مہت سیا ہمیا نہ طبیعت رکھتے تھے عالت مرض میں ان کوٹ بورجی برائے علاج و تبدل آب و ہوا بمبئی ہے گئے ۔ سودگرا بمبئی نے کہ امیر کبیر کے نام اور ثبان و ثوکت سے واقعت تھے ان پر بچوم کر دیا۔ بہا ل برسو داگر کا کل مال بلا دریافت تھیت رکھ لیاجا تا تھا جتی کہ چندلاکھ کی نوب آگئی چب شاپورجی نے گھراکر اس کے فلا ن کچھ عرض کیا توخفا ہو کر فرایا کہ بھر تم کیوں تھر کوئین نام کو یا بینے ولی نمت کے نام کو دھت کی گور کہ ایک ٹویس کا اور نی خانہ زاد گئی ہے اوصا ف سے یاد کیا جائے۔ یہ امیر تھے کہ لینے نام اور بندگان عالی حضور پر ٹورے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر ٹورے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔ بندگان عالی حضور پر ٹورے مرتبہ کا خیال ہرام میں رکھتے تھے ۔

ك ان كى قىرىدىنى گراهدى عبا دائداناه صاحب كے جو تره برجا ب غرب ہو۔

افرست خوای و مورجیال و نیره نواب خورشد جاه کو اورخطاب مرتراسمان جاه امیراکبر و ادخال طوطک و نیره نواب بشرالدوله کو عطا موسے اور طلک برار کی نسبت یہ قرار ایا کہ نواب و زیر حیثیت ملازمت اس معا ملہ کھیٹے نے مح جاز نہیں ہیں برقت بلوغ مزیا منس دکھیا جائے گا۔ فیلطی مہا راجہ چندولال سے دہاستہ اور نواب سراج الملک سے بوجا میرا نه غفلت کے ہوئی تھی کہ ملک برا دکو اخراجات کنٹن جنٹ نوج کے واسطے والدسرکار دولت مراکبایت کے دواسے والدسرکار دولت مراکبایت کے دواسے والدسرکار دولت مراکبایت کے دویا۔ اس دھتبہ کو مخدار الملک مرایا جا جائے تھے اور اس ہی غرض سے سفر انگلتا ال فتا کیا گیا تھا گر کا میاب نہ ہوئے۔

## دربارقیسری میں الملحضرت کی شرکت

لفظ معسورین کافیصد عجیب طرح سے ہوا بینی نواب واکسرائ گورز حبرل صدرصوبہ دار مالک مہند نے ایک در بار اس غرض سے منقد کیا تھا کہ ملکہ وکٹوریے ظلی نے بجائے شابان مندید برجوائے شمنتا ہی خطاب قیصر ہمالک مہندا فتیار فرمایا لیں وسار ہندراجگان ونوابان اس درماریس حاضر موت اکہ یہ دعولی تابت ہو جائے۔ اس مرماریس

ك نواب وزارت بناه خود فرات تع كركامبابى تؤيكن بو گركوسشش كرفيمي ول كوتسكين بوعاتى بوگويا پيشمران كے حب حال تقام

بس ہجوم نا امیدی فاک میں طائے گی ۔ یہ جو اک نڈت ہاری سی بوعاص میں ہے اور ہرگر دکھائی نے اور سہر کو فایہ ہرگئی اوکتر تھے کو گونٹ آونا ٹرائے منی کئی تکسم ہری ہجومی نہ کے گواا کی سراب ہو کہ دو ہر کو دکھائی نے اور میم کو فایہ ہرگئ وائسر کئے بی برس کے لئے آنا ہواگر ذہن رسار کھما ہوا دو ذکی اور فسیم ہے تو وہ اپنی پاپسی ختیار کواہو اور مجمل کو فرنٹ اس کی مجبوراً با بذہر تی ہوا دراگر وہ بلیدا فدمن اور منت گریا گئی ہم وہ لینظیم میں کہ ہائے جائے ہوئی ہوئی ہوئی آری ت شما ہی ہو بھار ہوتی ہوس سے نسائیٹ کلین میں اور طب ارتباع میں اور بر بھی سیان ہوئی ہوئی ہوئی آری اور این آتی تھ

ېز <sub>ا</sub>ئىنس دى ن<u>ىظ</u>ام كى يې طلبى بو ئى -اب نەعمەة الملك سامعاون نەبرى بىگى *ھىماحىسى بۇگا* زندہ تھے کہ نواب وزارت پناہ مقابلہ بحد وکد کرتے ۔ یہ عذر کہ مضرت نظام کہی لیے ما سے اسرتشریف نیس اے گئے نامسموع ہوا ۔غض مفردلی کی طیاری کی گئی عنایت شاہ كالكي كالأكما - فدائى درويش كانقاره درست كياكيا جبيت تبريرداران جس كوانگرزى مي سييرواً مْر (سفرمياً) كمناجا بيئ طيار كي كني - مير منزل نواب قدير حنگ جوان خدمت برر أباعن جديممانه تص - نواب جبال دارغان متم خميه وخرگاه او منتظم اردوئ على لگے زانه ہوت بِمنازل وقیام کا ہ از حدر آباد ادمی تربین قرارت میکی یکی افیان کو ہیکواسیان سك يا' مُلِمى خانه وسطبل ونيل خانه و فرش خانه و خيره كل كارخانجات شابي وانه كئے ً-ا فواج قا ہرہ میں سے سدّیوں کا رسالہ' میسرم کی ملیٹن کرنل نیول کا دمستہ فوج با فاعد اور مقدم جنگ' برق جنگ' غالب جنگ وسلطان وارجنگ مع بلینے مخترج بیت عرف ام کے يا كاه مع مخصرمبيت ما كاه - وحيده جيده جمداران نظم مجعيت بمركاب سعادت موك -ہر منزل شاہی فرود گاہ کو ٹری کلف سے راستہ کیا تھا اور ٹرے ٹرے امراکی منا. فاصلے سے علیٰ قدر مراتب عبدا مبرا میں تبار کر دی گئی تھیں ۔ اور مبر مقام بر داک اور تار کا انگریزی انتظام تھا ۔

له اس کلیکا بالکل نموند بجنب شای کلم پر بنا موا بر ادر اس کلی فراز مین مفوظ بی بیان کیاها نا پریک برگر حضرت عنایت شاه نامی نے یک پر حضرت مصف جاه اوّل کوهایت کی تقا۔ مسلم فواب دوالقدر حباک کی زوم عنانی مجم کے حقیقی وا وا۔

تین روزحضور رُیوراورجیع امرار ومصانبین کی دعوت کا نتطام نهایت ملبند حصلگی سے کیا ا و قات مقررہ پر چائے خوری و میوہ خوری اور صبح شام کا کھانا امرارسے لے کر اد نیٰ ملازم مک خو د میزمان کے ملازمین ہیونجا دیاکرتے تھے۔ اُس کا معاوضہ نواب وزیر نے جی ہی دریا دلی سے اداکیا۔ و ہاں سے منزل بہنزل بسواری ریل مرمقام مرایک دورو آرام فراکر جبل بدِیه بپونسیجے - مېرمنزل پرځکام انگرز بیاک شرویبی کمشنر وغیره فدرت گذاری<sup>و</sup> حفاظتُ ٱردومعلیٰ کے واسطے قیام گاہ پرعاضر نستے جبل بور میں ان ہی حکام نے نتظام سیر نر مده کا کمیا - و ہاں سے سواری مبارک آگرہ رونتی افروز ہو کی - بیاں انتظام سیرتقبرُ شاہجاں وقلیمعلیٰ کیاگیا ۔ایک ناتضاف مون نے کاریگران ال بہندی حقارت کے واسطے تحریر کیا کہ یہ تقبرہ ال پورپ کی ہنرمندی کا نیتحہ ہی۔ فاک برمسراب بورخ کہ آنیا مِّل دروغ صرف بحقارت ابل منداینی تاریخ میں لکھ گیا ہے۔ ایک نقب کی صورت میں ایک ر سته زیرزن قلعه شایجهان آباد سے لے گرقلهٔ ماگرہ یک اور و ہاں سے قلعهٔ اله آبا دیک نهایت روشن اوروپیع که شاید دو سو ار مهیلو به مهیلو آسانی سے آتے جاتے ہیں بناہو اہمی اور یرسب مندی کار بگروں کے اس کمال کا نمونہ ہے حسب کی تحقیراس ناالفعاف مورخ نے کی ہے ۔ وہاں سے پاکسے تخت شاہان مغلبہ گورگانی دہلی شریف ہیونیے کل حکام الگریہ مع نوح باقاعده ونشان وهرره برك التقبال وخير مقدم شاه وكن الميشن برحاضر موك مقاات شهراور اسا نهائ اولياكرام كى زيارت يا بالهى رؤسائ عظام كى ملاقات كا حال غصّل تحرير كرنا ميرسي مقصوصي رايد بي مدرصوب دار مالك مهند نواب والسرك گورنر جنرل بهادر مس ر وز فرود گاه شاهی پر برائے الماقات آئے تھے ، یہ در بار جی آن ہی

ك دائرك كابسان بين يرموجود تما -

اصول برکمیا گیا جوا و پر سان کمیا گیا ہے -

ُناب وزارت یناه نے میرے عم بزرگوار میرز اعماس مبگ جاگیردار بڑا گا ُوں ملک او دھ حیمنجانب گو زنش اس دربار میں مرغو ہوئے تھے ان کی ملا قات و قدمبوسی حضوام 'یرنورسے کرائی گر حوفلیت وجوا مرنواب وزارت بنا ہے اُن کے واسطے تجویک اِس کو ملا اجازت سرکار قبول کرنانامکن تھااور ہسکے واسطے مم بزرگوارنے کوئی طویل کارروا ئی مناسب نتهجی - مامو*ں صاحبینی مرسدا* شرخاں نے دشار و کمرسے اسکارکیااو<sup>س</sup> صرف ترکی ٹویی اور کانے کوٹ اور تپلون سے قدم بوسی کرنی جایہی۔ نواب وزارت پیا نے لینے قاعدُہ قدیم کے شکت کو مانتظور فرمایا ۔ بالاً خرما موں جناب مولا ما معظم مولوی سيمع الته خال صاحب كم جانشين فتى صدرالدين فال اوريُس وقت تمام **الليم م**ي متند صا<del>حب</del> تے ریصاحب کی عوض منجانب دار العلام علی گڑھ قدمبوسی کے واسطے تجویز کے گئے جناب مولاناس ستبع عبطح نواب وزارت میاه سے ملاقات کرھکے تھے جس زمانہ میں نواب درارت بناه بطور خور الميم بندكي سيروساحت كي واسط مختلف مقامات سي موت موكم شر آگرهیں وار دہوئے ایک ائی کورٹ ان شرس قائم تھا جیف عشس فے این شان عدالت وطرز كارروائي وكهانے كے واسطے نواب متبطاب متلى القاب كوعدالت بيں مدعو كيا اورائك اليا مقدمة بين الك طرف مولا المعظم اورد وسرى طرف ايك تثميرى بنيدت جنكا أم اس وقت میرے ذہن سنے کل گیا (شاید ٹیڈت اجو دہیا ناتھ ؟ ) عربی فارسی میں ہم کیپولانا

ک موندی صاحب اور والدہ احد وحقیقی عم زاد براد و بهشرہ تھے۔ان کو لارڈ نارتھ بروک مصر میں لینے ہمراہ مع سے سکتے تھے اور وہاں غابان خدمات سے سکے صلدیں اُن کو سی جامیم ۔جی کا خطاب اور آمنر برٹش کو رنسٹ نے عطاکیا تھا ۔

مغطم کے اوراد ب قانون وانگرنری میں ہم مرحب جیٹس کے تھے اس روز لینے سامنے مین کیا۔ يدونول علمائ متبحران مصاحت ورملاغت سے زبان اردوس بحث کرات تھے کہ گویا دو بلبل ہزارداشان جیک ہی میں۔ نواع لی جنب نے ان ونوں کو اپنی ملازمت کے واسط مدعو کمیا مگر دونوں صاجوں نے اکارکیا۔ نیڈت صاحب مانی مرانی اس مائی طیم کے موئے جو کی تک ماج سب قوى قليم بندى ين الدين ميشل كالكرس قليم بهدي قائم بهراورجناب مولاما باني مباني سس واراجلوم کے ہوئے جواب شہرعلی گرھیں کم دنیورسٹی کے نام سے مشہور ہی -دہلی تھے مفرسے معالخیر ملدہ فرخذہ بنیا و واپس آئے۔ ہوقت بک تظام رہایت ان غاص مول ریمنی تعاجوا دیر بران ہو چکے ہی بینی ال دکن کی تعلیم <u>اسے اصول کی گیائے کہ</u> وه مومعاون أشظام ملك مين رب - اس وض سه دار العلوم عربي فارسى اورار دو كا قائم كمياكيا اور مدرسهٔ داکٹری نیز بان اُردو زیز نگرانی سول سرتن رزید نسی کھولاگیا تھا جہاں سے طلبا برند کا کرکھے اضلاع ملی تنعا عانون میں بھیجے جاتے تھے اُرادہ یہ تھا کہ مصل روں اورامراء کے لڑکے كاه كاه المكليذ ربيك كميل بسيم عائيس جيائي ميردا ورعلى كا انتخاب هي كما كما يقارون كرأس وقت یک ملی اورغیر ملکی کے الفاط نہیں گھڑے گئے تھے پنجاب واودھ وغیرہ قطعات قلیم مند کے باشنے ہندوسلمان برادرانہ اور ہم قومی کی نظرے دیکھے جاتے تھے بلکہ دکن کے منود تو دا ما داور بہوسی می مالک مزکورہ سے اتناب کرکے لایا کرتے اور لیے حقوق فیر اك ينتقل كراما كرتے تھے بيناني مهارام نرمند كے داماد راج مرىكش والد مهارا مكثن ثارد نظیران کی موجود ہن اسی سلسلہ میں سدهلی ملکوامی اور مرزا مهدی خال ایرا نی هی انگلیڈ کیسیے گئے تهے اور قت یک اعلی عمدوں پرزیر نگرانی امرازاد کان بنی نواب بشیرالدوله و مرم الدوله و شهاب بنگ و شمنیر منبک اکٹر حضرات مدرس جوکہ ہم دفرا و گفتا را ام کن تھے دگو معاشرت خاکل

مین خلف تھے ، مقرر و ممازتھ اور بیب حضرات سدھ بیتے باوفا اور بی خواہ اپنی مرکا رہے تھے۔ کبھی ان کے ذہن میں بینے دائرہ سے قدم کئے بڑھا نمایا خیرخواہی کے پرڈ میں سرکا رہے تھے۔ کبھی ان کئے ذہن میں آتا تھا۔ افواج نظم جمبیت میں راجبونا نہ کے بٹھان بخرت اور علیٰ جدہ برمغرز تھے۔ گراب انتظام ملک کے دفاتر و محکمہ عاب میں شمالی مبند کے حضرا بھی مبشر ببغارش مرسد ماحد خال آنے گئے جینا نجہ اس میں سر برآوردہ مولوی جمدی علی نواب اکرام استرخال کا کور دی و نواب فد جمین خال اور اُن کے بعد مولوی شتا قرصین امرو ہوی تھے جو آتے ہی علیٰ جمدوں پر ممتاز اور شیر دھلاح کا رنواب و زارت بناہ ہوکم مراسیوں پر غالب آگے مبان ہوگا۔

نواب وزارت بناہ مولوی بہدی علی کی رفتار اور بگ آباد میں کی کر بہتا ہو گئے تھی اور ان میں سے چند ہنا تاص کو خدات سے سبک وش کرنے کاصمیم ادادہ کر لیا تھا بلکہ بینے سفید جاسے کا دائن دکھا کر فرمات سے سبک وش کرنے کاصمیم ادادہ کر لیا تھا بلکہ بینے سفید جاسے کا دائن دکھا کر فرمات سے تھے کہ جدی علی صاحب نے اس سفید جا بہ بر ہیا ہ وجہ کہ گا وار جی ان کہ وزارت بناہ کے توست وج کے اور اس موار ان میں مولوں کا انتقال ہو کہا تھا اور مرر حرِّد دی ہیں کہ کے تعدید کی کے تعدید کی کے تعدید کی کے تعدید کی جانب میں مولوں کر لیا تھا کہ اسلامی ہمول شریک کرکے ایک نیا ضابطہ انتظام رایت مرب کریں۔ سر ہٹوارٹ نے چند نبکا لہ سے عالی خاندان ذی علم وذی وجا ہے تھی کہ اور ایس مولوں کہیں ادر کی ایک نیا خوار نبی کے نام سین کئے ان میں مولوی دمیل الدین خال داخرام حباگ ومولوں کر کیم الدین کی تھے۔ یہ صفرات نہایت ہے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے ہے نے مولوی کر کیم الدین کو گئے۔ سے سے سے سے سے سے میں مولوں وقتی رایت کو گئے۔ میں مولوں کو گئے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے ہے نے مولوں کر کیم الدین کو گئے۔ یہ مولوں کو گئے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے ہے نے مولوں کو گئے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے ہے نے مولوں کو گئے اور سید سے اور ذی علم تھے جن کے ہے نے مولوں کو گئے اور سید سے اور دور کی گئے کے نام سین کے اس میں کے اور سید سے اور ذی کھی تھے جن کے ہے نے مولوں کو گئے کے اور سید سے اور دور کیا ہے تھے جن کے ہے نے مولوں کو گئے کے دور سید سے اور ذی کھی تھے جن کے ہے نے مولوں کو گئے کے دور سید سے اور دور کیا ہے کہا کہ کو کھی کے دور سید سے اور ذی کھی تھے جن کے ہے نے کہا کہ کھی کے دور سید سے اور دور کی کھی کے کہا کہ کہا کہ کو کھی کی کی کے کہا کہ کی کھی کے دور سید سے اور دی کھی کے کہا کے کہا کہ کی کے کہا کے کہا کہا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کی کھی کی کھی کے کہا کہا کہ کو کہا کے کہا کہا کہا کہ کی کھی کی کھی کھی کے کہا کہ کے کہا کہا کے کہا کہ کے کہا کی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہا کہا کہ کی کھی کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کے کہا کہا کہا کہ کی کھی کے کہا کہا کہا کی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہا کہا

بهاں یہ بات ہی قائل گزارش ہی - نواب وزارت بناہ سے اب ابطہ گو زمنٹ ا فن الرما کے ساتھ الیا درت موگرا تھا کہ انفوں نے خو دصدرصور دارم الگ مزرسے چنداموز*ین م*تنوره <u>لین</u>نے کی غرض سے سفرشملہ اختیا رکساتھا اور فہا راجہ نرندر بہادر*کوعنا* انتظام سیرد کردیا تھا - الغرض جب روز نواب وزارت بناہ بلدہ وایں رفنق افروز ہوئے اتفاقاً حضور كه اس وقت برولت اقبال كوه مولى يثقيم تھے اسوارى لىيندور عمولوك صاحب وراقم روبر وسینے ہوئے براے مواخور ی نگم لی کے باغ کا تشریف لائے ادر سے نواب وزارت پنا مائین سے کئے عین دروازہ باغ میں سامنا ہوا. نواب وزارت ینا ہ نورًا گاڑی سے اُترکر بقاعدہ مقررہ سات کو رنشات مجالائے اُ دھر گاڑی صنوریو ئی می رائے قبول کورنشات ٹھی گئی۔ ندمعادم میرے ان یں کیوں یخیال بیدا ہو کہ یں نے حضور ير نورسع ص كمياكه نواب وزارت بياه بين مل يركوه مولى ما بسيم بيم ارطبة بم حضور لينے و فا دار وزيرخانه زاد كو يم كاب سادت ليے بيں يام بولوى صاحب كو نا گوا رہوا اور مجه کوست بازر کھناچا ہا. گرس نے تعجیل تمام نواب وزارت بناہ کو آواز دی کہ آئیے حضور ُ رِنور باد فرطتے ہیں! مجبورًا مولوی صاحب کو بھی اُتر نا ٹرا نوا مُبرزارت بینا ہ خذا ف زحاں با وحود بائ النَّك دور تق معنه اورا واب بجالاكركاري من منجركة فالماملين كوم ومزارى جوام کرنٹر مردح ڈمیڈکے وقت میں حضور مرنور کو نواف زارت بناہ سے ہوگئی تھی <sup>اب</sup> فقہ رفتہ کم ہو گئی! دخر مونی مسح الزمان خال کی توت گفت گئی! ورا د سرایک مرد تسریعیا نصاف پیندامیتفتل مزاج رزیزت بهم مسٹرحه نتراکها گلبیٹن کلارک مجیے اورمسٹر کروت چیٹے چھا اور کرتے رہی گراب الطيبات مولاً تعليم وترمت من مورف موكك حصور يروركان مربعي عبواني يراكيا تفااورك فيرتم بادثابي كَ توسيمجنى لكي تُصاور من قرقم كي قدر كرنے لكے تص بلائحت ور قرم كى بات فراتے تھے۔

## سفرانگلشان کی تحرک

سفراتكبيند كى جوتركب زما ندسمراستوارك بلي مين بول تقى -اس كالمختصرها ل عبي قاب تنیدہایک روزکتیان کلارک نے مجے کما کہاج کا درس میں خود بلا موجودگی نتمامے یا مشرکرون کے بولگاہم لوگ اپنے اپنے کروں میں۔ نیچے اُنزائے کیل رک صاحب صنورُ پُور ا ورنوا ب طفر خباك بها در كوليكر بيتم ابك عصدك بعدر حيم خبن مير علقه كا ملازم ووراً ہوا آیا اورکماکہ کیتان صاحب آپ کو بلانے ہیں ہیں اور گیا تو انموں نے ایک خطانیام رزیڈنٹ بزبان انگریزی تفلم صنور یر فورمجه کو دکھا یا اور کماکہ کیا اچھا خط حضور پر نوسنے خودا نی طبیعت مبارک سے نکھا ہی۔ میں نے پڑھ کر تعرفین کی اور سنس کر کہا کہ مجرسے بہتر اورات کی خودعبارت کے منل لکھائے جھ سے کماکہ اس ہی صنمون کا خطاری اردویں بنام يرائم منشر لكموائيه بنياني مين اس خطاكا مضمون تبا ما كيا اورصور يرنور تخريط ہے۔خطختم ہوتے ہی کنیان صاحب نے چو بدار کوبلا یا اور وہ خطانواب وزیر کے یا<sup>ں</sup> بمجاديا س وقت تك ميں اورحضور ير نورخالى الذہن تھے اور رہ سمجے تھے كەصرت بطور متٰق معمولی برکام ہواہے الکررزیڈنٹ ترتی لیاقت سے واقت ہوجائے۔اس کے د *وسرے روز*نواب وزارت بناہ نے مجھے یا د فر مایا اور پوچیاکہ یہ خطاتم نے کیو لکھوایا میں نے صل حال بیان کر دیا ایک می سرد نواب ورارت بنا ہ نے سینی اور فرمایا کہ كاست اس سے قبل میں مرحا تا تو بہتر تھا۔ كيا تدبير كي جائے كہ يہ رائے بدل دي جائے۔ یں نے عرض کیا کہ میر تواکب کے قبضہ کی بات ہے۔ فرمایا کہ بیربات گوزنٹ ان مرا

ك مفنون بطور حكم مرا رالمهام ك نام يرتحاكم الكلينة علن كانتظام فوراً كيا جائيـ

کم ہونج گئی ہے۔ اب سفرنہیں کرک سکتا ۔ افسوس بیہ کے دمیری تجاویزا تنظام ریاست بست کہ میری تجاویزا تنظام ریاست ب متوی اور میری تمنا ول کی ول میں رہ گئی۔ ہے لیے بیا آرزوکہ خاکر ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ بعدوالبی سفر کیا واقعات بیش آئیں اور بیز فلک کچر فنا رمیرے ساتھ کیا سکر کرے۔ مجھے یا دیڑتا ہو کہ اسی صنمون کا خط وزارت نباہ سے لینے پارسی کی اولاد کے پات کسی زما نہ میں متمد خاص بھی رہ چکا تھا۔ کھا تھاوہ خطاس سن رمید پارسی کی اولاد کے پات موجود ہو تو تیجب نہیں خلاصہ اینکہ اب سفر انگلینڈ کی تیاریاں اس وصوم و معام سے اور اس بھاینہ برہونے لگیں جوست ہ ایران و خلیفتہ الملین المیر المومنین سلطان روم کی سو

دفع دخل کی کوستش کی - اس عرصه من وزارت پنا هسایے اواز دی شاگر دمیشیرها صربوا۔ چىكى يرا قابرىكى كاحكم ويا اورنيدت كورخصت كرديا - وەسىدھا دورا بوامبرے ياس کیا اور به واقعه بیان کیا بین سے نصرین اسے کما کہ برتبری کیا نامعقول حرکت متی كمحض آنني سي بات كيف كے واسط تونے ميري فيندخوا ب كى - اس نے كماكه خلاك ميرازائي جبوثا ہو . الغرض صبح حسب ممول ميں برانی حویل گيا اس ہی وقت کيتا ن کلارک صاحب اورمٹر کرون بمی اگئے صنور پر نورمبنو را رام میں تھے اور منصب دارا ن جی کے كى گردىينگ نشست عى كەلتىغى مەلىمىيە خان خستە ھال يريشان بال ختىم گريان برلب أ ه وفغال دولرنا مواكايا وركها كةحضور كوجلد مبدا ركروان كانمك علال بالوفاجان تثار ورمير تصدق بوا . كل رك صاحب في مراكر فيه كود مكيا . مين في ميوفان كا باتم مكرا اوركما سانس درسن کروا وروا فعیها ن کرو . وه میوٹ کررویژا ا وربولاجلیحضور کو الماع کرو يْن فى دورْ كرحضور كوبيداركيا - بندگان اقدس انتحيين سلنة ہوئے نيچے تشريعية للئے يَّيُوفال في تمام حال تنب كابيان كيا اوركها والمرعكيم سب عاضر تقي كسي كي يجه زهايي-حضور یرنورنے مجے ارشا و فرما یاکہ محضرت آپ جائیے اور بوری کیفیت لائیے 'ک كلارك صاحب كى گارى موجودتى ميسوار موكر در دولت وزارت يرميونيا جوبس مين نے کرہ میں قدم رکھا حکیم از فاقی فال روتے ہوئے با ہر نکلے میرے سوال پر آنوں نے كماتم خود جاكر دكيوكم تخت واكثرت كام تام كرديا باتد كاشت يكشت منع كرت كرت ظام نے بخی بادی میں اندر کیا وزیر با تدہر دائک پر درانہ تنے ان کی تنک دیکھتے ہی مرحمک کر له شامی جا بک سوار

س إ قرنواز جبك طبيب فاص وزارت يناه ر

میں اندربا براویر نیچے ایک نیامت بریا ہوگئ۔ یں نے صاحبزاد کان کی تشفی کرنی جاہی گروه وقت تشفی کا کهار نفار میں پیرڈ پوٹر می مبارک پر واپس ایا اس وفت کیتان کلار<sup>ک</sup> ا ورسٹر کرون می رویٹے اور شیع مبارک حضور پر نورسے می انسوٹیک پڑے ۔ کتیا<sup>ب</sup> کل رک اورسٹر کرون نور دانہ ہوئے ۔ مولوی مبیح اگرنا ں خاں اور امرائے عظام سرخونہ جاه و اسان جاه و و قارالا مراوحها را جهیشیکا رنجی حاضردر د ولت فلک رفعت موئے <sup>-</sup> بیا<sup>ر</sup> توایک حالت کوت خی گرد وسری طرف پیجرگاف وکتیان کلارک وسیرسین صاحب بگرامی مسٹر جیش کے یا س بیونیخے اور کما کہ آپ نوراً اعلان کیجئے کہ نواب لائق علی خاں فرزند كلان مردم مغفور كائے لينے والد كے بالاستخفاق جانشيں كئے گئے۔ ورنہ بلدہ میں ضاد کابرااندنید بومشرونس بین کرنمایت بریم بوئے اور کماکر" به نومندوشانی ردی ا دی ہے اور تم ایک دفتر کے منتی ہوا ورتم ایک علم ہوتم لوگوں کومعا ملات ملکی سے کیا تعلق ہے اور مجھے ان معاملات میں گفتگو کرنے کا کیا حق ہے جا وا نیا راست واگریں نے شاکتم لوگوںنے کو بی مارش قائم کی توتمالے حق میں اچیا نہ ہوگا "کیتا ن کلا رک سے کہاکہ دبجیتیت علمی نم کو درس و ندریس ہے تعلق ہے اگر اس کے خلا ف میں نے سُنا نویں تُم كومعطل كرد و لكا" تبيول صاحب شرمند و ہاں سے چلے آئے بمسٹر وبس اول توخانونا وفرزندان صاحب الامرمزحِ م کے پاس میسا دینے کو در دولت و زارت پرگئے اور و با سے سبدھے برانی حویلی کر نمایت در دناک الفاظ بس نبر ہائینس کوان کے جان تا ا و فا دارخانه زا د و زیر با تدبیر کا برُسا دیا ۱۰ وربعدهٔ جها را جدمیشکار کوکسن رسده گرخمیده

<sup>&</sup>lt;u>له رزیزن ۲ رجولائی ششاء لغایتها پر رستششاء</u>

له جرروزواب نخارالملك كانتقال موااس روزمر برنگ فينانس ممرگوينت أت اندياه بعدازان بطاب لار وكروم مصرم كاركر ارتب تحاورايك يوروبين يرنس حيدرة بادمي نواب وزيرك مهان تنظ وأتقال ك ايك روز قبل بعد برك فاست نواب صاحب لين تام مها فول كو الاب ميروا لم ليني ساتي ك محمَّ تقع جمال نهايت بريكاعث وعوت كا أتطام والقاحب مب تالاسج وابس موسِّح تو فوابَ صاحب نهاية صيحا ورمندرست بيدم ومحارمها ركسك يصور يرور زنا نهيس تقاور مي تها افض محل عيوتره بركواتها یں منظم کیا کہ اگرا جا رہ ہو صور پر نور کو اطلاع کی جائے قرایا کر صور پر نور کو تلیف ونیا نہیں جا ہتا ا ور چنر نهایت عمده منگ مرمری میزول کی طوف است ره فر ماکرایشاً دیمواکرتم آن میزدن کومیری طرف سے بطور نرگزان دینا۔ شب کو نواب صاحب نے لیے تھانوں کے ساتھ ڈیز نا ول فرایا۔ ڈرکے بعد میں نے سا كزنا نهس كولى كمانا بيش مواجوان كونهايت مرغوب نمااس كوتباول فراياراس كے بيدتي سور بضم کی شکایت محوس ہو تی جو بالاخر باعث موت ہو تی ۔ اس حادثہ عظیم کی متعلق جو تفصیل مرطبہ شدنے بحوالہ پڑیا كيّا ( Mademoiselle gainand) ذاب حاصب كي ذالنيي زراني للَّهُ يريزير المراية المراي كى بوائس كا عاده اس مقام برنا مناسب نه موكا نرس نے بیان كیا كر سالار حباك بترين النان اور ثب اوالغرم ا د فی تے کیجی کسی نے اُن کی زبان سے سخت لفظ نہیں سناا ور ندائن سے کیجی کوئی فعل خلاف دیا نت سرز دہوا۔ سبُ حتى كُمُ أُن كَى وَثَمْن عِي الن كَ نَا فُوال تَق بِينا نِي نواب الم يكر يرمِتْ يدالدين فال ف مرض الموت كي مات مِن ٱن كوبلا ما وليني يِحْن كواكن كے سيردكيا ، نوس مذكور كابيا ن بكوكيتين بيت كرنواب صاحب كوزمرديا گیا مشنبه کوده رزیدننی در زیس شرکی هے جهار شنبه کوتا لاب میرها لهب واپس آکردات کوعیل موے اور بنجشنيه كوصبح كوسواسات سبع أشقال كبا وكوئ علامت مرض بيينه كي موفرد نهتى انتفراغ نبين بوا رماتي وشبخوتين

 جمیت عی اس میں سے بالنوشوار مولا نانے تا کے اور جہا راج پرزور ڈالاکہ فرراً احکام جاری کردیں۔ جہا راج گو بغلا ہرسب کی خاطر داری کرتے سے گو بنایت ستقل مزاج اور با بند قواعد وضوابطاً دمی شے امنوں سے مولوی صاحب کما کہ ہم امریر سافتیا رسے باہری اب حضرت بندگان عالی کا کم مجم کی مجوا دیج برای صاحب نمایت برتم ہے اور بجر بہا راج سے کم کموانا چا ہا۔ او ہرمحل ت مبارک نے فریاد کی کہ وزیرا عظم کے مرت کے بعد در کیا لوٹ شوع مرکئی اور حضرت بندگان عالی سے برسب حال وض کردیا جہا راج نے جو غریب کو اس معام مرکئی اور حضرت بندگان عالی سے برسب حال وض کردیا جہا راج نے جو غریب کو اس معام مرکئی اور حضرت بندگان عالی سے برسب حال وض کردیا جہا راج نے جو غریب کو اس معام حساب کو بہوا رکزلیا تھا رہی ہے۔ اس واسط کہ مولوی صاحب نے بہلے ہی کیتا ن کلاک مساحب کو بہوا رکزلیا تھا رہی ہی سے مشورہ ویا کہ وہ خود حاصر بوکر اس معامل میں مشورہ حضور پر نور سے کو بیں ۔ جنانچہ ایس ہی ہوا مولا ناکوا ورزائہ غصر آیا اور درس کے وقت حضور پر نور کو دھی گا اور نوط فانا شدنی کہ بیٹھے۔

مولوی سے الزان خال کی بطرنی اس برحضور پر نورنے کتاب بندکر دی اوکر بیم گرمای اکٹر کھڑے ہوئے اور درس کے کم ہ سے باہر تشریب نے کئے مصاحبین وحاضر اِ شال نے جو بیرحال دیکھاسب دوٹر پڑے حصور پر نورے فرایا کہ میں اب مولوی صاحب نے خویہ جالی کہ میں اب مولوی صاحب نے نوٹر خولاگا۔ کل مصاحبین سوائے دو کے مولا ناکے ہوا خواہ اورا بنی بہودی ان کی کامیا بی میٹھے ہوئے نے می گردوصا حب ایک محمولی بیگ کہ جو ہمیشہ میری طرح مولا ناکے معتوب ہے ایر خواہ میں مارے میرویا سے تعلق تھا۔ درحالی کی اور دوسرے میرویا سے علی کرجن کو اباعن جو خاندان درارت سے تعلق تھا۔ درحالی کی سے اور دوسرے میرویا سے علی کرجن کو اباعن جو خاندان درارت سے تعلق تھا۔ درحالی کی سے طرح مولوی صاحب جا گیرویا تی کرنی جا کی اور اس کے متعلق کیا خطور کی ماحب میں کو کی اور کی ماحب میں ہوئے۔ میں اور کی ماحب میں ہوئے۔ میں افرالملک بعادر۔

نے متنفق النسان ہوکڑھنور پر نورسے مولا ماکی سفارشش کی لیکن بیر و وصاحب بیمو قع باکر ہم زبان حضور برنور ہوگئے۔ اس وصد میں میرسعا دیشاعلی خاں فرزندخر دنوا ب درارت نیا مرحوم اورنواب ظفرخبگ جي بيونچ اورنه فقط هم زبا ن صنور يرنور بوئ - بلكه مولوي صا کی سرا دہی کے مشورے دینے لگے بہرسعادت علیٰ فال اور نواب ظفر دباک نے میری ط ن خيال دورًا يا - أخريسي مشوره قراريا ياكه أغا مرزا بيك كوها بدملوا ناجائ - سه بركاقت تھا کہ یہ بدفزہ معا ملہ بہنیں آیا تھا اورصلاح ومثورہ ہوتے ہوتے رات زیا دہ ہو گئی۔ <u>مِں ان دنوں سرور گریے سرکاری مکانات میں بغرض تبدیل اَب وہوا معاہل دعیال</u> مقیم تفاکه کا یک بعد دو بھے شب کے ایک سواراسپ دواں آیا اور رقعرت اید مرزا محرٌ على بيك يا ميرريا ست على كالايا كه بغوركم قضات يتم ندا دُيوْرهي ميں حاصر ہوجا و - بس از صریر نینان ہواا ور اُسی وقت گاڑی پر سوار موکر متحیراً وریر نینان خیال برانی حولی میونجا۔ و ہاں بیت اشرد مکھاکدا یک طرف مولانا مع لینے مصاحبین بیٹے ہیں اور دالان کے دوسر<sup>ی</sup> طرف صنور پر نورمع امرازا د گان عظام و مرد دمشیران خاص حکوه افروزیس مجه کوشیکتے ہی سب سے بیلے معین الدین صاحب دور شق موئے مبرے یا س کے اور کہا<sup>در</sup> عربّتِ أشا دگى دفت "لشنے مِن نواب ظفر خاب مِي عِجلِت نام ميري طرن تشريف للئے اور كماكة حضرت جلدائيج حصنور برنور دورہے ہيں ميں بين كر گفبراكيا ا دردوڑ تا ہوا حاضر ہوكر متنفسال مواسبعول في يك زبان تمام تصربيان كيابس في عض كياكم حضور يرنور كيول ليَ مزاج وہائ كويريتيان ذاع من نهايت سل طوريرية قصفصيل موسكتا ہے۔ اب صبح نمی ہوگئی ہے حضور مونھ ہا تھ دھوئیں اور مزاج وہا ج کونوش رکھیں ہے کو ٹی بر

<sup>&</sup>lt;u>ئە اتبال يارخېگ بهادر ـ</u> ك نواب منراللك -

ات نبیں۔

الغرض مبرى فهائش اورسكين وه الفاظ في يورا انتركيا وابعجيس رائيطلب كم گئی کہ کیا کیا جائے میں نے عرض کیا کہ آپ کے امرائے عظام آپ پر اپنی جان ا ورسر تصدق کرنے پرستعدیں وہ برحالت سن کرنےودی انتظام معفول کر دیں گے بفولیک مجھ بولے سوگمی کو علئے " فوراً حکم اقدس مواکہ آپ انجی جائے اور ان امراکونے کئے ۔ میں نے عرض کیاکہ بچر کو کم کی تعمیل میں کوئی عذر نہیں گر میں اور مولوی صاحب خواجہ آتاش ہیں ، س میں میری برنامی کا اندلیت، ہی با کا خرحکم ہوا کہ آپ تو ہماراج کو لے آئیےا وروا . خفرخبگ لینے والد *سرخورمشیده*ا ه اور نواب میرسعا دت علی فاں لینے برا دربزرگ نوا مېرلائق على خا ں كو ہے آئيں۔ الغرض ية نينوں ا مرا حاضر ہوئے حیارا جرمیشکارا ورنوا خورست بدعاه الكلے وقتوں كے خيال كے أمرانتحا وربعد ضداا وررسول لينے آقائے على ىنمت كى يوجا كرتے تھے . نواب مېرلائق على خاں ايك نوجوان تندمزاج اورمردا نہ امير تعے۔ان بینوںا مرانے عالات سن کرحفنور پر نور کی کمال ہمرردی کی اور حکم دیا کہ ٹا حکم <sup>ٹ</sup>ا نی درس مولوی صاحب کا ملتوی ہے۔ اتنے میں کیتا ن کلارک اورمٹر کرون بی<sup>ط خ</sup> ہوگئے بمٹرکرون نے تو پوری ہمدر دی حضور پر نورے ساتھ کی مگرکیتان کلارک نہا<sup>یت</sup> برسم ہوئے اور کہا معاملات تعلیم میری سپر دہیں۔ اُمُراکو اس میں کیا مرافلت کاحق ہی۔ اس پرامُرا بریم ہوگئے۔ا ورنواب درستے مدحاہ نے فرما یا کرتم ایک ملازم آدمی نم کومبری حود یں رکھات کنے ناجائز ہیں اگرقصہ کے طویل ہونے کا ایشینہ نربو ما توہمی تم کوان الفا<sup>ظ</sup> يرمطل كرديبا براس وقت كلارك صاحب كومسر ونرصاحب كح الفاظ أتديد بأوكح برحال امنوں نے بیردم نہ ارا ورخاموش لینے جرے میں جا کرمجے کوا ورُسٹرکرون کو لامال<sup>ور</sup>

کهاکه اس میں ہماری تمهاری سب کی عزت میں فرق 7 تاہے اوراب ہم نہر ہاُ بینس کوکیو لحج قابوس ركه سكت بس- لهذااس وقت ضرورت برئم تبینوں ملكر مولوي كومد دير. مسر کرون نے بین کرمیٹی موڑلی اور میککر کہ" یہ میرا (بزنس) کام نمیں ہے" باہر ہے گئے کپتان صاحب میرے سرہوگئے اور کہا کہ تم جا وا ور ہنر پائینس کو سمجھا وُور نہ ہیں تبغاء دیدوں گا۔ میں نے کماکہ آپ مبرے ساتھ چلئے جواپ کتے جائیں گے ہیں ہز پائینس کو سجھا آباجا ٹون گاوہ اس پرا وربرہم ہوئے اور کما کہ تم کوخود ہنر پائٹنیس کی معتمدی کی ہوس ، کوگر ما و رکھوکیسب سے پیلے آپ کی خوابی ہے ۔خلاصرا نیکہ نواب لائق علی خار نے امرائے عظام كواطلاع دى كەفلان وقت ۋېورهى مبارك بىي حاضر بوكر مولوى صاحب كى مزا ا وران کی خدمت برا تنطام حدید تجویز فره <sup>ا</sup>ئیں ۔ کیتان کلارک نے اپنی مشرکت بع<sup>ی</sup>ایی كل مرك متفق اللفظ الخاركر ناجا بالكرس فصلاح دى كدمها لأيلول بوطبة كاراً گوئنط ان نڈیا تک نوبت بیونجی اورکیتان صاحب ضرور فریا دکر بی گے تواس ق<sup>ت</sup> گورنمنٹ ہرگز کیتان صاحب کی برطرفی منظور نہ کرے گی۔اس برا مرار خاموش ہوگئے۔ ب القصیمب اُمراجمع ہوئے اورکیتان کلارک صاحب بھی شریک جلسہ ہوئے نوا لأنن على خال اور سرخورت يدحا ه اورهما راجهها دريخ متنفق الرائح يرضع بله كما "مواو<sup>ى</sup> صاحب چوہیں گھنٹہ میں خارج البلد کئے جائیں اور قهاراج اُن کے لئے معقول طبیعہ ع رى فرمائيں "كوكينان كلارك اورنواب اسمال جاہ نے اختلاف كيا كركترت الس

که دیمیودگن آنم طوره ۲ و کورشده او سکه ، و مرائح ام استار بچری مقدسه م سنداد سکه مولوی سیج الران خان بایغ ، شِعبان استار محکم کونس من عنبی خدمت سے ملئی و موٹ برکونس ندکور کی تجوز کا فقر دیچا رسم تعاکد را جرز در پرشا و کی تخریک اور فواب فورشتایج کا اُید سے که کمولوی میج الران خان جریت سے روات کئے جائیں کونس کو اتفاق ہے۔ مولوی صاحب کا فولیغ جا رسو ماہو ارمقر بھوا ۔ جاری تدریح کے صفح ۲ ، پیضیس کام وظائ کی لاہمے بچرجو مولوی صاحب اور اُن کے جال کو اُن کے اُنتھال تک طفتہ ہے۔ جاریم تدرا کی مزاراً کارسوشی۔

مجبور مپوگئے۔ امرد وم کا فیصلہ بھی سرکٹرت آرا یہ ہوا کردش فامرزا ہیگ علاوہ اپنی خثرت موجود ہے کل خدمات متعلقہ مولوی صاحب پر فوراً سرفراز کئے جائیں۔ اوراس خد کے واسطے نهارا جرمیٹیکا را یک رست ما ہوار لطورا ضافہ جا ری کریں " اس انتظام سے ڈیوڑھی مبا رک کل سازشوں سے ہاختم تعلیم محفوظ ہوگئی۔ بیںا ورسٹرکرون انگریزی شاخ میں! ورمیں! ورمولوی! نوارالٹدا ورمولوی! ٹٹرٹ علی ٹریا کوٹی ہند وست انی تعلیم میں باطمینان نمام مصرف بسیمعلی تصبلح فیل درس انگریزی میں نے مولوی انوارا متعص<sup>اب</sup> کوحکم دیا تفاکه حا ضربوکر سم سب کو نازیرٌ حائیں۔ بعد ظریر سا وربولوی اشر<sup>وعی صاب</sup> دونون فران مجيزمعة زعمهمولا ناشاه رفيع الدين صاحب تخت اللفطالك روزا ورترتم شاہ عبدالفا درصاحب دومرے روز پڑیا یا کرتے تھے اور دیں فارسی ملتوی کرکے فقط زبان ارُد و ناجها رساعت عصرا ورُشن نوسس نونسی صرف ا در گفینهٔ بعد درس ارُد ومقرر رہا۔اوراس میں نواب طفرخبگ اورگاہ گا ہ نواب سعاوت علی خاں تیر کیے ہتے تھے ۔ ا مرائے غطام کی مراخلت بیجا بعدانتقال نواب امبرکیبر*پرشت* بدالدین خان فقو<sup>د</sup> ہو عکی نقی ورخن بیرہے کہ قهارا جہ مبادرا ورمرخور شید جا ہ نے اور حیندروز نواب لائن علی خا نْے مجھکومرٹنم کی مدوا ور کمک انتظام ڈیوٹر عی مبارک میں دی۔ بعد ٗہ باغو لئے تبضِ نواب لاُنن علیٰ خار مجه کواینا مخالف اور مهاراجه مها در کا خیرخواه 'اورد وست شخیفے لگے ا وراب میری نتیمتی سے مجر کو میروشوار بال مین آنے لگیں گریدوشوار ماں صرف ذاتی تقیں بمبرے فرائض کے اداکرنے میں کو کی دشواری نرخی ۔ا ورمجھ کو پورامو تع حضور پر فور کی ترقی نوشت وخواند کال گیا۔

الع سررمضان المبارك لنسليم

امرهام رياست الميه عدانت ال وزير بالدبرية بوطرحي مبارك اورتعليم حضرت بندكان عالى كالاختم تعليم رباء عام امور رياست مي عجيب وغرب منكام شروع ہوگئے سے پہلے سید میدائول سروار ولیر حبگ اسم باسٹی سے قدم اے بڑھا یا اور مولوی مهدی علی اور سیدسین صاحب ملگا می کوانیا امید دار کرکے اور ایک افسراعلیٰ مسٹر ٹر پور کے فریعی سے مسر کا ڈری رزیڈنٹ کو آنیامعین بناکریوری کامیابی معا ملات رایا مِن حاسل کی اورببت بڑے دولت مندین گئے گرجس خب سے ان کومرد مل تھی اور جن کوسنرماغ دکھایا تھاان سب کو دہتا بتا دی ایک کوٹری بھی کسی کونہ دی لیکن خن یہ ہو کہوہ رئیس ٔ ریاستے سیّے جان نثارتھ جو کچھ اُنہوں نے کمایا وہ ریاست کا روٹیمہ نه تھا۔ بلکہ ہر ہمیلاانڈین بنی ہندی تھاجس نے ولایت والوں کو لوٹا اس کی دومبنی اور دانا بی ٔ اورفنانشیل لیافت اور عدیم المثال کامیا بی پرمرا نگر نزاور دلیبی ا دمی کواس قدر شک آیا کہائس کے بشمن جانی بن گئے۔ اور ہاکا خرا اُن کو ایک ابیا موقع ہائے لگا کہ ملاز ریاست سے سبکدوسٹس کرا دیا اور لازمت سے نکائے جانے کا س جیا مند ماازم پر اس فدرا تربواكه آخرهان كبن تشكيم كربيتها -

ا بختلف گردہ اپنے لیے اغراض کے عالی کرنے کے واسطے ازا مراۃ اا دنی مصد قائم ہو گئے اوراس بڑھے نمک خوار و نمک حلال منصرم ذمہ وارریاست پرا بیسے شدید سطے شروع ہوئے کہ وہ زندگی سے بنرار ہوگیا جیال کروکہ ایک ضعیف آدمی اس کے سربرایک ایسا بھاری وجو لدا ہواہے کہ وہ دونوں یا تقوں سے اس کوسنبھا نے ہوئے اور کے میرکا یک ایسا بھاری وجو لدا ہواہے کہ وہ دونوں یا تقوں سے اس کوسنبھا نے ہوئے۔

له د کیوبینگرن مورفهٔ ۱۳ ح ن ششاء میں مطرحونز ما بق رزید نطحید را بادا ورسراون برن کی را عبدالحق کی منبت -

مبد ن کی جست که صاراجه نرندر پر شاد - د مکیمومبری گزشه مورخه ۲۵ را پر است شداع

، کا ور حیند قزاق اس کے گر دجیع ہیں کوئی اس کا دا من گھٹینا ہے۔ کوئی اُس کا گرمان چی<sup>ر نا</sup> ہجا ور کو کی تھے الئے ہوئے اس کی میٹھے پر کھڑا ہوا ہے۔ نہوہ اپنے تئیں بجاسکتا ہجا در نہاس وچہکوسے گراسکتا ہے۔اس میں اور مین انگر زمفلس قلایخ اینا پیٹ بھرنے کے كے شريك حال فتنه بردازاں ہوگئے اور سٹر كاڈرى نے جوا يك ذى علم اور علم دوست<sup>ا ور</sup> تاعاً ومی تنے اس کومرطرن سے گمیرلبابمبئی و مدرا س و کلکتہ کے اخباروں ورا لخصو یا بونبراخبار مب لمبے لمبے مضامین اس بے زبان وبے دست و یا بڑھے پر تکلفے نٹروع ہو گئے سالار جنگ مرحوم وزیر کے نام کا اثر مندسے لیکوایوان ومالک ترکیا ورو ہاں سے تمام یورپ اور بالخصوص انگلت ان پرالیا بڑا ہوا تھا ک<sup>ور</sup> سرسیارننگ کے نام کو لۇك جىنىئەتقى غرضىكەا موقع بەگورنىنىڭ ان اندىلسى مجى ايك برى غلى مولى لىنى مىشر جوز جوازه واردجدرا باد تح علم وتجربه بيجروسه ندكرك سراستيوار طبيلي كورياست کے اتظام کا دُمانی تیار کرنے کے دلسط جدراً با دھیجد ما سراٹیوارٹ ایک امیرا نزمزج نرربين النفس ورمترخص كمتعلق بيك خيال تسكف والع أدمي تغير بهت جلد حضرات ہند وستانی شالی نے اوران کے مرد کاربوکے گیڈرا زدین وونیااً زا دیوروہین انگر نرو نے ان کو گھرلیا اور تبعے مارا جریرا وراس خیال سے کدان سے لائن ترسر خورت بدها، انتظام شتقل میں برسرکارنہ اُجا کیں۔ان پر بھی صلے نشر<sup>وع</sup> کرنے چ<sup>ا</sup> کوش نواب میرلائ<sup>ق</sup> علی <sup>خا</sup> كانتبلىم موحيكا تماصرت أن كى كم سنى بإرج كاميا بى تمي - لهذا نام خورنسيدها ه بها در كامن رم امیدوارا ن میں سے خارج کرد یا گیا ۔ اور بیر قرار با پاکہ نواب میرلائق علی خاں زینعلیم مارا ربين وربعدز ما نزفليل ستقل وزبر غلم رياست ابدمت موجاً بين اوراس وقت تك فهارات

لەينى سرسالار جېگ ـ

کا مل ذمر داراس وا مان ریاست کے رمیں اس فیصلوسے نما راج کے ہوش بجا ندیسے اور پرشعراً ن کی زبان پر جاری ہوگیا ہے

> درميانِ تعرور ما تخته بن م كر د هُ بازى گوئى كه تردامن كُن ہنيا رماش

گرمٹر پالمراور رستم می بارسی وغیر ہماجو نهایت ہمدر د فها را حبکے تنے انہوں نے فهارا کواس و نمدداری کے انکارسے با زر کھا اور بہت کچے ہمت اور جرأت ولائی اور انہوں نے بامیداصلاح آینده اس وقتی انتظام کو قبول کرلیاجس کانتنج بجز نثرمندگی ان کو اور کھ عال نہ ہوا۔مشر جونزا س ہتک کو ہر داشت نرکیسکے . اوراینا تبادلہ ناگیورکرالیا مِسٹر کا ڈری اس اتظام کے نگراں رزین کے مقرر کئے گئے۔ نواب وزارت نیا ہ کے اتقال کے بعددروازه رزیدنسی کا ہل سازش کے واسط کھل گیا تھا مگرانعیا ف کی بات بہے کہ اس ما زستس میں اہل وکن وحضرات دکن وا مرائے ریاست شریک ندیتے جیوٹے رتبہ کے لوگ تواہیں میں ایک د وسرے کی رکابی لینے آگے گھیٹنے میں مصرو من تھے۔ ہر ذمتر سر محكه مي سازمنس كي من كامه آرائي موجودا ورماسي كرايي مين أبال أثمر ما تها. رشوت سّانی کھکے دروازہ ہوری نخی نیک کرد ارلوگوں پرایک ہراس! وریریت نی چیا گئی ہرطر گروه کے گروہ تل جربایا ن بے رائی سینگ چلاتے مکریں مارتے پھرتے تھے اور اپنی ینا ہ کے واسط اپنے لینے وسیلے بالسکھ تھے ہرطرم اپنے سفارشی کے ذریعہ سے بری ہوكر بیاک ہور ہاتھا ۔ یہ توحیوتے لوگوں کا حال تھا بڑے رتبہ کے لوگ بندوصلگی سے میدانی ار<sup>ی</sup> كرتے تے ان برسب بيلے مزرا محملي بيك نے قدم برايا - فو بروجوان ميد باك

فراواں دل میں بھری ہوئیں لینے فن میں ہستیا د کا مل اسپ دوانی ونیز دیگر ہزریا ہ گر<sup>ی</sup> میں حیدراً با دمیں اپنا تانی نه رسکھتے تھے . ان صفات کے ساتیمصاصب خاص ورمواق مسح الزال خال کے معاملہ میں مورد الطاف شاہی ہو چکے تے۔ او سروج اس کے كە انگرىزى فوج بىر سائىداررە چ<u>ىكە ئى</u>رزىينىڭ ان كواپنا آدى سېمتا نىاا ورىدردىي اصحاب میں انہوں نے ایک خاص رسوخ اور فی الحال نواب لائق علی خال کی حبت میں مرتبۂ اعتبار حصل کر لیا تھا۔ ہرطرف کا ہ دوٹراکرا بکے جبیت معقو ل کے تقتدر مرا بن گئے تھے۔ اوروز پر اعظم کی دعو توں کی مثل جھوٹے بیا نہ پرا گرنروں کی دعو میں تروع كردى تقيل- انبدايل ان سے ميري ملافات عجيب طرح پر ہوئي بيني حضرت عم على شاه صاحب ايك دن صبح كے وقت ايك خوب صورت نوجوان كوكدا تكريزي فيح كى وردى يين بوئ زر كارفوى كرمى باندے بوئے تھا يرب ياس للے اور كماكر برجوان أدمى بمي تهارى طرح ميرا فرزندم يهنهارا خواجهاش مفرر مواسيتم مجيسه اقراركر لوكده کچے تم سے مکن موسکے اس کی مرد کروگے ہیں نے ان کے ارت ادکو بسروشتم فیول کیا . مرزا . نچر علی بیانے مجے ہے کما کوشکل بیہے کہ میں تنی ہوں اور آغا ناصر شاہ اور میرریاست مل میرے مرتی اس وقت تک میں جب تک میرا مرب ان سے پوسٹے یہ ہی میں نے ان کا بهت اطبیّا ن کیا اور مبروفت به مقابله مولوی میسی الزمان خان ان کا ممرومعاون ر م<sup>ا ب</sup> ا لغرض ان کی دیکھا دیجی مولوی مهدی علی صاحب نے بھی قدم اگے بڑھایا اور نوا لائق علی خال کواپنی خیرخوا ہی کا اطبیان د لاکرر زیڈنشی میں آ مروفت تفروع کردی اور صاحبا نِ اگرزِ کی دعوتمیں ان کے بیال بھی ہونے لگیں۔سرسیدآ حمد خال کے دستے ج تھے جیرہ پرکمال درحبر تمانت اور سنجیدگی زبان نہایت سنجیریں۔ کلام نہایت پُراٹر۔

مرض سے اپنے نفع کے بعد سلوک کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے۔ ان کے ماتحت لوگ ان پرجاں نثاری کرنے کو متعدایک گروہ خوش لیا قت ذی علم کارگزاروں کا لینے گرد جمع کرلیا تھا۔ عام طور پر نمایت ہردل عزیز بنے ہوئے تھے اور کو میں ہمیٹہ گوشد نشین رہا گران حضرت نے مجمع سے بھی راہ ورسم بیدا کرلی تھی۔

الغرض دوتين بورين اورايك گروه فوش لياقت مندوستاني كارگزارو كاك کے شریک حال تھا.اورا ب رزیڈنٹ بھی ان کا بہت مّراح بن گیا تھا. بیعال دیکھکر نها راج بهت پریشان ہوئے ۔ مزرا محرطی بیگ پرتو بوجہمصاحبت با دنتا ہ وفت اورتعلق سر*گا*ر انگر ز ما تد دان اندلینه زاک تها . گرمولوی صدی علی میر باتد دال مینیم ا ورتیا بی را ما را<sup>و</sup> اورایک مدوی پٹھان حن کا نام میں بھول گیا۔ا در خود فترخزانے بڑے مدادارتھے ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ مولوی مدی علی سے حساب فنمی کی نیاری کرومولوی بیجارے کے ہوش اڑگئے۔ ایک روز میں صبح کے وقت ڈیوڑھی مبارک جانے کی تیاری کر رہاتھا۔ سواری تیار تنبی کدمولانا پریشیان حال میرے یا س اُکے میرے روبر وائینہ تھا اور قرا<sup>ن</sup> بجبرطاق برركها موانفا مجمه سيسلام عليك بمي مذكى باتد برها كرقران مجيد سرير ركوليا اور کها که باراگر تواس وقت مجه کو بیا ہے تو ہی کلام باک ضامن دتیا ہوں کہ بین التحم تيراممنون رمونكا- ورندمين كيركها كرسور مولكا. ا ورنون ماحق ايك سيد كاتبري گردن به بو گا. بیسنے کما کہ قرآن مجیب دکو تو آپ طاق پر رکھ نیجئے۔ اور بہ بتا کیے کہ میں کس طرح تهاسے معالامب مراخلت كرسكتا موں اگر كوئى رہستہ تباؤ تومي ريغ نر كروں كاليو نے کماکصرف آیک فافات میری ماراجسے کرادو پیرسی بجولوں کا-الغرض لئے ية فراريائ كه بعد مغرب يه ماراجر كى وليرحى بيرحا ضرمبي اورمين الا قات كراني من

کوسٹنٹ کروں۔ چنانخے ہی ہوا مولوی نے یا وُں ہماراج کے پکڑ گئے اور کچو ایسی چربُ بانی ا ورنسانی سے کام لیا کہ تمارا جربیز مترا لُط ان کی آبر وربزی سے دست بردار ہوگئے۔ اس عرصه میں ایک نے صاحب مدی حن نامی حیدراً با دمیں وار دہوئے ہیں اور بیل عرصة كتعليم كا وقيص باغ شرككمنئوس القرائي تقد ايك ديي ميم البني ساته ليتي كُ يه بها موقع تفاكه ورتول منص مازش بي فل يا جوان عورت جميادي حيدر وزيرد بهنين بي لعدهُ نوا به ميرلائق على خال بك بهونجي اب كيا تها و وستول كى يا نحون انگليان كلى مي مير بيكي . گرون كه حهارا جریک رسانی د شوارنمی مولوی مثنان صین اور بیصاحب دونوں ل کرمیر*ے* یاس آئے اورایا استحفاق قدیم مجریر ثابت کرنا جا ہا۔ میں نے استحفاق تو فوراً قبول كرايا مگر الازمت كي تسنبت مين شفكر موا كرمج كوا تنظام رياست بين كوئي مراخلت نه خي اور ہارا جہ پہلے ہی ہندوستا نبوںسے بزطن تنے اور خود مولوی مشتاق حبین پر ہاتھ دلے نے مصلے تھے۔ بھر بھی ہم کمتی دامن گر ہوئی اور پر رائے قرار یا بی کہ نواب لائق علی خاں ان کا نام بیں فرمائیں اور میں ان کی مشیرا فت اور لیاقت کی گواہی ہے ، ول. چانچەنواب صاحب موصوف نے تحررًا ان كانام صيغه عدالت بين بيش كيا اور ميرى وا نینت بمی ظاہرفر اوی نواب صاحب موصوت کی سفارشس ایسی ندمخی که نها را جه ا کا رکرتے بر مازم ہوگئے۔ اور رفتہ رفتہ پر مجی طوفان بے تمیزی میں زیا وہ ترمیم صافبہ کی خوش تدبیری سے شریک اور شهور و ممّاز ہو گئے اور اس با تَدبیری بی نے تبول تھے۔ ُعِلِر *، کے بیٹے ہم کو زمیں پر گر*ا ویا اس شوخ بے جاب نے پردہ اٹھادیا

له كينگ كابح ـ

مرطبسه وهرد عوت میں بے نقاب آید ورفت شروع کردی۔ بیشغراس کے حسب ان نقامت فید لے دل کر رفتہ رفتہ گیا ہما اُن کا حجاب د ہا مزارش کی سے اُسے برسے اُسے اُن اُنا نقابَ د ہا

ڈیوڑھی مبارک میں و بخراس کے کہ کلارک صاحب کھی مجھے سے چگر لاتے تھے هرطرح کا آرام ر با ۱۰ ورعلا قدّیا نیگا ه میں مجی کسی سازش کی ضرورت نه نقی ۔ سراسما ن جا ئے پاس ایک شرفین انتفن صائب الرئے یا رشی دوسا بھائی نامی انتظام کارخانجا<sup>ت</sup> وحمبیت وجاگبرات کے ول<u>سط</u>ے موجو د تھا۔ا و**ر نوا**ب صاحب خود لینے مصاحبین ک<sup>ھیجت</sup> میں بل فکرشب و روز زندگی سرفر ملتے ہے ۔ میں حال نواب و قار الا مرا کا تما کہ شاپورجی ان کے علاقہ کوسنبھالے ہوئے تھے اگران دونوں اُمراسے کوئی سوال ان کے علاقہ كى بابتركياجا ناتوبرلينے لينے متهان علاقه كى صورت تكنے كُلنے .البنة خورت يدجاه بها در بیدار مغزا وراننظام علا قد بین دسته کاه کامل سکھتے تھے .القصد اس وقت کل شالی ہندو<sup>شا</sup> كے حضرات ایک گرو ، غطیم تجربه كارا ورگرگان با ران دید ، علم و منزیں فرد مکتا ك زمانه دوراندنش خوسش فكوليه كرموقع خو د نه كتابي وموقع كوهسيت الأبين بك و ل يكهبت ہوکر بیجارہ مهارا جدکے انتظام کو بدنام کرنے میں ہمہ تن مصروت بکارتے بقول معرف ع ایک مین خون گرفت سومآلاد - بیسب کوشش اس واسط نقی که وفتی انتظام لوط جائے اور نواب میرلائق علی خان<sup>ت</sup>قل دیوان و ختار مدارالمهام ہوجائیں تاکہ نظاہر تو دنیا می*رسرخ رو نک طلال و زیرمرح*م رمین ا ورکم من وزیر کی ا<sup>ن</sup>زمین خوداینی کارگزار<sup>ی</sup> اورلیاقت رزیزنشے وربعہ گورننٹ است انڈیا پر نابت کرکے اپنی بڑیں یاست میں خوب جالیں۔ وہ چند شرکیت حضرات جو بذریعہ سراسٹوا رٹ بہلی برکا کرسے طلب کئے ملک دلیل الدین اخرام جنگ اور مولوی عبدا لکرنم برنجلس عدالت العالیہ

گئے تنے اُن کی عمروں نے وفا نہ کی اور حلید حلید رئیں وریاست پرتصد ت ہوگئے۔ ور نہا ت تمام گروہ میں صرف دوا ہلکا رایسے تھے کہش کو امو کے بیل کے اپنے ہی کار ہائے متعلقہ ی*ں سرگرم سٹنے تتے۔*ایک مولو*ی ج*راغ علی نبایت ذی لیا قت ہرعلم میں دشدگاہ کا ل لتفقيق أعلى درجه كاا ديب عرني وانگريزي اس كےساتھ بےمثل محاسب كم گؤالغوبا توك سے بری مولوی مدی علی کے نمایت مخالف اتحت تھے گراپنی ذاتی لیا قت کی وج سے خود ان کے بالا دست ان سے مرعوب لیکن انسوس کہ ہا وجود ان جمیع صفات حنیہ کے لار ڈبکین کے بیرونھے' د وسرے اکرام اللہ خاں عالی خاندان فصیح البیان ظریف الطبع سلیقه شعارا جاب پرست اور سرسازشی گروه سے اسقدر تنفرکر بعدانتقال نوا بزارت بناه استعفاء و مکرانی وطن چلے گئے اور سرکار اگریز نے ان کور آم پوریں اپنی طرف متيرنواب مقرركر ديا مدراسيول مي مولوي شيخ احتفاحب مصفت حسنه سيمتصف اورسازمٹس سے بری لیکن افنوس کدائن کی ٹمرنے بمی نہوفا کی۔ یہ گروہ گو ایس میں مخا گرفیاراج کے گرانے میں ہمہ تن تشریک تھا۔ سردار دلیر خبگ عبدالی کا میں کچے مختفرطال ا دیر کلھ حیکا ہوں ان کے ساتھ کوئی گروہ ممرد معا ون شن مولوی صدی علی نہ تھا اور <del>مرت</del>

ل اعظم بارجنگ و: مك سن وك - بعدين منرفنباس مرك سق -

کے نواب بارجنگ متومل کا کوری صلع لکمنو مصوبه دارگلر گر شرایت .

سکھ رفعت یا رجنگ ان دونوں کے والد لال مخرامشہورہے کہ اور نگ آبا دیں انگریزی خوجے جہاؤتی کی مسجدے مودن سے مولوی ایمن الدین خاس مقد معادت مسجدے مودن سے مولوی ایمن الدین خاس مقد معالات لینے عوج کے زمانہ میں بھر کیے ہوجاتے سے یہ دونوں فدیم دیا کرتے شے اور لوگ مولوی صاحب ان کو ابتداء میں فتریں اہلکار مقرر کیا اور بھرترتی فیتے مہے گرجب عاد جنگ کو عومت اور تروت نصیر کم فی فوانسوں نے بولے علی لینے محسنوں ابن ٹمالی برندی خالفت میں امریکی

اپنی فطری لیا قت سے ہرگروہ کا دو بدوا ور یہ کا میا بی مقابلہ کرتے تھے لیکن مها راج کے نرخیا تَنْ نه موا فق. خلاصدا نیکه رز بینسی میں ہرروز برائیاں نما راج کی ہیونیا ئی جاتی تھیں جسکے باعث رزیڈنٹ کا دخل اندرونی انتظام میں زائد ہوتا جانا تھا اور مخبری کی بدولت ابل سا زمنس كاعتبار رزيدنسي مين علما اتها على بينيال ترتى يرتها الرّبيميند نتظم موجود ندریت توریاست کا کام ایک روزجی نیمیل سکتا - اگرچیمی کسی گروه میں تْىرىك نەتھاج<sub>ىدى</sub>مى بەگەنى بوئىكەم بىلااج كاطرفدار بون اور بوجە اس كے ك<sup>تاب</sup> وروز با دست ه کی خدمت میں ایک با اثرا ورمغرز حاضر باش ہوں مها راجه کی قدرا و ر دوسروں کی ہے قدری با دنتیاہ وقت کے ذہن میں ڈال سکنا ہوں ۔ میر کل حضرات ظاہر طور برخیرخاه نواب میرلائق علی فال کے تھے گرائز میں اُنہوں نے ان کومجی و موکہ دیا ت میری طرف مجی متوج ہوئے اور نواب میرلائق علی خاں کوکمبرے شاگروا ورفدڑاں تے میرا پرا مخالف بنا دیا بچنا نیم ایک روز جائے خوری کے وقت نواب موصوت ا وركل امت ادا ورحا ضرباش مصاحبين جمع تفح الفاقاً مي اورنواب ميرلائق على خاں ماس بیٹھے ہوئے نتنے کہ نواب برصوف نے بے مزہ گفتگوٹ روع کی عادت ان کی يتمى كهمرعمدد دارسے گا لگلوج يراّجاتے تھے بيں نے مبخبال حفظ اتقدم عرض كيا كه نوا ساحب سه

تووں گالیاں غیر کوشون ہے ہے ہمیں کچے کے گاتو ہو تا رہے گا کی منہ سر مربر سے سالم رہے گا نہیں م

بہتر کا شعرے میں ایک غربیب آدمی آپ کے والدکا دست گرفتہ ہوں مجر سے جرکے دائد کا در ایک استعمال کرے بیار کا کہ میرار کمنا تھا کہ وہ توکرسی سے بیٹ لگا کر سرکو بلند کر سے

ہائے با با ہائے با باکتے ہوئے متن تج سے دف نے مگے ، اب مرط و نسب عاصر بن و و رایٹ حتی کہ صفور پر نورخو وان کے پاس تشریف لائے گروہ اس ہی حالت گریہ میں متبل ہے کأخر مجے دریافت کی نوبت آئی۔ میں نے وا قعربیان کر دیا چو کرحضور یر نور میرے مزاج ے واقعت تنے کچے نہ فرمایا اور نواب کا ہاتم پکڑ کریہ کتے ہوئے اُٹھانے گئے کہ تم صر کی با توں کا بُرامت ما نوئ اس دن سے میر لائق علی خاں کومیری مخالفت کا پوراتیکی ہوگیاا ورج تدا ببرمیری نقصان رسانی کی انہوں نے اوراً ن کے ہوا خواہ مبر ایست<sup>علی</sup> ا ورمرزا مخرعلی بیگ اوران کے برا درخرو نوا ب سعا دت علی خاں نے کیس ان نگیس طویں اور بے لذت ہے۔اب میں اور ہما راج ووخون گرفت بن سگئے۔ گرہم میں میسے صاحب بمی جلد شریک کئے گئے بینی واب خورسٹیے جا ہ کہ اپنی انتظامی لیا تُت میں نیک مشهورت اورايك بيي امير باتي ره كئے تحرب كوخطا شب للامراميركيير كا ملاتها!ور اہِل شہران کواپنی نیٹِت نیاہ سمجھے تنے یس اہل سازش کو ہروقت اندلیٹہ لگار متباتعا کہ گور کەان کى دفعت اورليا قت سے واقف ہے کہیں ان کی طرن متوجه نرہویائے .**ل**مذار دیڑ کے کان ان کی مخالفت میں بھرے جانے ملکے جو کر مجیسے اورمٹر کا ڈری سے اکثر علمی گفتگور تبی تمی ۱۰ ن کا دل میری طرف سے صاف ر بار

اخریہ حالت بیونچی کہ روزبروزانتظام ریاست برتر ہوتاگیا اورالزام اس کا بیار خون گرفتہ وزیر خورشید جا کہ شور گون گرفتہ وزیر خورشید جا کہ شور گون گرفتہ وزیر خورشید جا کہ شور سے بررائے فرار دی کہ اب تعلیم حضور پر نور کی ختم کر دیجائے تاکہ عنان ریاست اپنے دست مبارک میں لیکم ہم کا دوں کو اس عذاب الیم سے نجات عطافہ اکیں ۔ چانچہ اس کی تدبیر شرق کردی گئی گریے امرکتیان کلارک کو نالب ندموا اور میجرگاف اور میجربی صافر

لائق على خال نے انگریزا ورہند وستانیوں کوہم رائے کرکے نواب کوڈرایا کہ امیر کمیرا ور مها راجتم ہے بازی لیجائیں گے۔اب صنور پر نور کی کم سنی اور ایجر بر کا ری پرھی اس ہی خیال سے حلے ہونے لگے۔اُو ہر میں مجی پرکٹ ن ہوگیا تھا۔اوراسی میں اینا بجا و تجها كقعليم تم كردى جلئے بيں نے بيشوره وياكه في زماننا نائش كا وكلكة ميں قائم بي صنور يرفوراس اللي فاخطرك واسط كلكة تشربين الحجلين اكدلار درين خوداندازه كرليي آس ونت تعلیم ختم کرکے کا مل اختیار صنور پر نور کوئے دیا جائے۔ ابتدا میں بر رائے بیری ہرد ا مرك نا ماركونا بيندمون كرحصنور يرنورا ياعن جدينو دفتار با دشاه اس رباست كيهي أوكم كوئى رئيس رياست كے حدود سے بجز دريار دېلى با مررونق افروز نبيس بوالنذا بميس عائتے کہ ہاری زندگی میں کسرٹ ن ہائے آ قائے ولی نعمت کی ہو۔ گر ما لا خرجب یہ و کم اکررزیدنت کو بھی اہل سازش نے اپنی رائے سے متنق کر لیا اور کوئی دوسری مکل كاميابى كى نيى ہے۔ توميرى دائے كواخيماركيا اب بيں نے صور ير ذر كوشوق خود مختاری او ختم تعلیم کا ولایا اور سفر کلکته کی ترغیب دی بیان یک که ظفر جنگ بها در اور حضور پر نور کوشوٰق سیروبیاحت کا بیدا ہوگیا ۔ اور حمارا جہ کے نام تحریری کا منزکی تیاری كاصادر ميرا - إصل بات يهب كرابل سازش البيه زير دمت بوگئے تقے اور رزييزے لیکرفارن آفس نک نے ماراج کوالیا برنام کردیا تھاکہ روزانہ کا مجی جینا و شوار ہوگی تھا یس تم مین آ دمیوں کامقصودیہ تھا کہ کسی طرح عزت کے ساتھ اس طوفان بے تمبزی سے بن جائیں لیکن اہلِ سا زسٹس کو ہیرا ندلیٹنہ پیدا ہواکہ اس تد ہیرہے ہم اپنی جڑیں ضبوط كه يركُ أن مردوصاحبان كى غلط تمي - با لَا خرلائت على خال بى كواس بْخوينيت فا مُره بيونيا جيها كرَّا كح

كريم بن اس مفاسط بين اكركال درجركوت ش بلاكا ميابى اس سفر كروك بين ا كي كُنين -

اب مفرکی تیاری سی بیایز پر کی گئی جووزارت بناه مرعوم نے بروقت دربار دہلی کی تتی۔ بلکہ مهارا جہ نے بہت شام نہ تخلف بڑھادیا اورمسٹر کا ڈری کو کلکتہ روا نہ کیا گا حنور پر نور کے مرتبہ کے مطابق مستقبال اور ہمانداری میں کوئی امرفرو گذاشت نہ وا ور تم ما فرین منزل بنترل قیام کرتے ہوئے الدا با دیویے وہاں کے قلعہ کی سیر کرتے ہوئے نبارش وارد ہوئے اور ہارا جرنبارس کے ہاں مہان سے۔ا س سفرمیں ا بن سازست میں ہے کوئی ہم رکاب سعادت نہ تھا لیکن مرزا محرطی بگیا تربیطیت علی ا ور نو ۱ ب سعادت علی خار نے مجھ پرا وروہا راج پر حظے شروع کرفسیئے اور کمپیال کلاک نے نواب لائق علی خال کواپنی آبندہ بہبودی عاصل کرنے کا ورا موقع ویا بعنی ایس کُلُ سفرمیں نواب لائق علی خاں ان کے برا درخرُ و نواب سعادت علی خاں مرزا خراعی گئی۔ اورميرر بإست على شب وروزاعل حضرت كى خدمت بين حاصر سينجسكك اوركا ماموقع ان حضرات كومها راجه بهادرير مرنها حلواً ورى كا فل كيا يعنى كو نُ ان كي خبيدة فامت كي کوئی اُن کی دسیمی واز کی کوئی ان کی غنودگی کی نقل کرے قبقے گلتے سے میری باب بھی زبان دراندی سے غافل نہ ہے گر جونکہ میں ہی حاضر باسٹس تھا اور صرت بند گانِ عالى كى عنايت خاص مجمريرمبذول تقى اس وقت زياده نقضان ندبيو غياسيكے ليكن واب امير کبیر کی پیری تنامت آگئی مرعیب سے وہ متصف کر نیئے گئے اور با وجود کا کیتیان کلارک خا اس گروه کے مد ومعاون تھے گران کائی چیوٹا سراور لیے لنگ زفرا موشس کیا گیا۔ مرزا محد على بيك سے فائده كثيراسي موقع خدا دا دسے أعما با ايك طرف با دشاه وفت كى

صحبت ہیں بے تکلفی میتہ ہوگئی دوسری طرف میدوار وزیرے" برا درم علی بگی" ہوگئے۔ ا س اجهال کی تعصیل بمی خالی از بچیپی نهیں ہے ۔ بلدہ میں نواب لا نُق علی خار کو کم مقطع عاضر باشى اور حجت بي تخلف كالمآ تحاليس اس ويم كرر أقم يا حارا حرام كريرك مم راز وسم ساز تقے اور نواب ظفر خباک کی شرکت میں اُن کے خلاف بار کی قائم کی تھی اور مرشر کرون کویموارکرلیا تھالمذا ضرور ہواکہ اپنی حفاظت کے واسطے اپنی با رٹی بمی فاٹم کی حائے اور ضیور يرنوركوا بني طرف رجوع كيا جائي - نواب ميرسعا دت على خال في شب وروز كى عاضر باتى اختیار کی اورمزرا مخرعلی بیگ ومیرریاست علی کواینے ہمراہ رکھا۔ اور کنیان کل رک میرے قديم نما لف كوانيا ممرومعاون بنايا - أن صاحبول في اوّل ظفرخباك بيليد حلے كے كراً الرح حضور کُرِنوران کی صورت سے بزار ہو گئے۔ اس کے بعدوہ مجھ غریب کی طرف متوجہ موئے گر زیادہ کا بیاب نہیں ہوئے ۔ حالت سفر میں نواب لائت علی خاں کوخود مجیموقع ہروقت کی صَارِ باشی اور صحبت ہے تکلف کا ملاا ورکعیّا ان کلارک ان کی کمک پر سے گئے۔ اس گروہ نے اس نفر مي ملده كفتك ما راج المركبر يواب خورستيدها ه كاكام تام كرديا اورصنور ير نور ماراج كوسيرنا بابغ اورنواب خورشيهاه كوضرورت سے زیادہ چالاک اورخوفناک سمجفے لگا ورجویر ان حلوں کا صرف اس قدرا تُر ہوا کہ حضور پر فورنجہ کوان ا مرا کا طرفدارخیا ل فر النے لگے اِس شطرنج کی بازی میں ایک مازه واردا نگر نیصاحب بیادر بمی شریک بوگئے نام ان صا<sup>حب</sup> كامٹر بنیٹ تعاجن كا ذكراً نيدہ كنے والا ہے۔

بنارس کا ایک واقعہ قابل تخریہ بھی بیاں پرمٹر کا ڈری کلکتہ سے والیں اکر داللہ سے ملے اور بیکا کہ گورنمنط ہی ف انڈ یا کا دستور قدیم یہ بی کے دار السلطنة کلکتہ میں سوائے شاہی خاندان انگلستان کسی کی ملامی یا استقبال منیں کیا جاتا۔ یین کر دما راج نمایت

گبرك گرنواب نورشیدها ه نے مردا نه وار سٹر کا ڈری سے گفتگو کی کہ بیجیب بات می کہ مرقدم یر "سوزرین" کی بخت قدیم ہا ہے آگے آتی ہے بسٹر کا ڈری نے شانہ ہا کر کہا کہ میں محکوم ا ورمجود ہوں۔ میرے منٹ یہ کل گیا کہ صنور پر فور نغرض سیروسیاحت با سر نیلے ہیں نبارس تک سِبر کا فی ہوگئی اِ س برمسٹر کا ڈری نے کہا کہ تما راخیال غلط ہے جضور پر نورا ب بیج سفر سے واپس کی کرجا سکتے ہیں۔ درجالبکہ اُن کی ہمانداری کا انتظام کل رؤسائے ہندسے مدرها زیاده کیا گباہے۔ ابگفتگوبے مزہ ہونے گلی اور نواب امیرکبیرنے ترکی ہر ترکی جوا نے۔ اس تام گفتگویں کتیا ن کلارک الگ سے اور تام بوج شاراً جرا ورنواب امرکسریم ڈال دیا۔ایک علمی ماراج سے بیرمونی تھی کہ سفرے قبل سیشورہ ٹام بالمربر سٹرانہوں نے ایک زبر دست شخص سرحان گارسٹ کواپنی کمک کے واسطے بصرف کٹیرا مگلینڈ سے طلب کیا تھاوہ اس مرتبہ کا تھاکہ خودرین کے باس فاص طور پرفہمان موالیکین قہاراج کی تدبیرالٹی ہو<sup>گئ</sup> اورتقديرف يا ورى نه كى اخبار وليوں نے روييد كھاكراس قدر فل مجايا كركورننٹ اك انڈیا ہماراج سے بزطن ہوگئی۔ اورسرحان گارسٹ باوجو داخذر قم کثیرصا ف میلوتی کئے گوزننٹ جو با وجو د کوششش ال سازش حاراج کی موافق نه تھی اپ نخالٹ ہوگئی۔

انتصد مشرکا ڈری نے خفا ہو کر ہے سے کما کہ نم کولیے اسور ہیں کیا ماخلت کاخی ہی جا وُ ہر ہائین کو اطلاع کردو کہ میں طناجا ہما ہوں میں براہ راست حضور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال مجی عرض کرکے کما کہ ہرگز حضور پر نور کلکتہ میں نے حصنور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال مجی عرض کرکے کما کہ ہرگز حضور پر نور کلکتہ جانے پر رہنی نموں ورنہ تمام ہند میں مہند میں موجائے گی میرایقینی خیال میہ ہے کہ حضور صنبوط دہم توضرور شاہانہ ہست میں کا کا اس کے بعد میں نے کا ڈری صاحب کو ملوالی ۔ صاب عالی شان بہا درنے نمایت مرال گفتگو کی اور کما کہ آپ کی شان ایسی ہے کہ وہ کسی طرح کم نمیں

موسكتى ورگر زننٹ لينے قاعدہ وضا بعلہ ہے مجبورہ میری شامت جوآئ ہیں بول أُٹھا کہ قوا وضوا لطامور دراري مين بس خانگي معاملات بين ان كوكيا دخل ہے . كا دري صاحب کا چروسُرخ ہوگیا اورصنو۔ پرنویے عض کیاکہ اگرایے مثیراً یہ کے پاس ہی گے توضرور آپ کونفسان بیونائیں گے فلاصدا نگریزی دلیوں در فہائٹس کے بعد کا ڈری صا كوسو كهاجواب لا اوريارت وبواكها برولت واقبال كاخودا دا دوست كربياس وابس جائيں اب كا ڈرى صاحب جيكنم ميں پڑگئے اور صنور يرنور يہ فرماكر صاحبالى شان سے ہا تھ وارکر زمانہ یں کشہ ربین نے گئے صاحب بی شان نے اول توجید دیسے خلے اور کما کہ بیسب اُگ تمہاری لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کماکہ اگر ہیں بیرا زام تسلیم کرلوں تواس میں آپ کی خود بڑی نیک نامی ہے کہ نظام دکن کو ہندوا ورسلمان پارسی اور سکواور دیگر کل اقوام دلیبی عیبا ای خاص مجتن کی نگاه سے فیکھتے ہیں۔ نیا مخد ہزو بڑی ر استوں کے علاقے اب مک اور مگ آبا دیں موجو دہیں ۔ ل ٹنکرو فیرہ کے خرکیے اب مک بذر بعيرصاحب عالى شان حضور ير فوركے ياس د افل ہو آگریتے ہں اور سکموں كامبد بيمام نا دیر موجودے اگر کی می صنور پر نور کے مرتبریں فرق کیا جائے گا تو بیرب رنجیدہ خاط مونگے یس کس قدرات کی نیک مامی ہے کہ فلاں رزیڈنٹ صاحب نے لڑھیکڑ کر ثما ہی مراتب نظام کوفائم رکھا اور سلمان موزمین نواینی نا ریخ ِ ں میں اس امرکو بطوریا د گار درج کر*ر سگ* اس پرمٹر کا ڈری نے بیجاب دیا کرسرمان کا رسٹ کیوں بلائے گئے ۔ مخضرا نیکر جازتیا' ا بیرکمیرا و رخون گرفته وزیرکی فهاکشس بیرکا دُری صاحب جوابک مرونترلیف تے کوست كرف يرراضي موا ورير قرار يا ياكه نبآرس سے سواري مُبارك ايك مينت كك كه شایرنام اس کا مزرآ پوریسی آگے بڑھ کرتیا م فراہے اور کا ڈری صاحب فررا کلکہ جاکر جومتحہ اُن کی کومششس کا ہووہ مرز آپور آکر بیان کریں۔ اس کے بعد و مناسب امر ہو کیا

جائے جنانچہ مرزا پر بڑھی ہے کہ کا ڈری صاحب خنداں دوخاں آن بونیے اور کما کہ سولئے اس کے کہ فاران سکوٹری ہسٹینٹن پر نہیں حاضر ہو گئے۔ باتی کل مرات ہم جا وغیرہ اوائے اس کے کہ فاران سکوٹری ہم ہائیں ہمان عزیزگر نہٹ کے دہیں گے! بہم خوشی ہوئی ہم ہائیں ہمان عزیزگر نہٹ کے دہیں گے! بہم خوشی ہوئی ہو ہے اور اُن وسیع مکانوں ہیں جن ہم ہمان دوائے ہاری فوج ہم ہوئے۔ ہمآراج نے بایں وجہ کہ ہماری فوج ہم ہو جو کی معمان نوازی موجود تھا فروکش ہوئے۔ ہمآراج نے بایں وجہ کہ ہماری فوج ہم ہو جو کی وغیرہ میاں پر دلیں ہے گور نمنٹ سے ہم ہو جو کی کا انتظام ہمی طلب کرلیا۔ بھاں معمولی یہ اُن ورسا بقت لینے گھوڑ دوٹر وغیرہ میں وقت صرت ہوتا رہا سمانا نو دید فرزایو فئگ بارٹی اور مسابقت لینے گھوڑ دوٹر وغیرہ میں وقت صرت ہوتا رہا سمانا کا کہ ہے خور مقدم کا خطبہ تھی ایڈر لیں بینی کرنے کی اجازت طلب کی کیتان کا رک نے یوم خطبہ تھر کو کر جو بھر ہو اب وائر ہوں اور پڑھوں میں جاب خطبہ تو ہوئی کا اور بڑھوں میں جاب خطبہ تو ہوئی کا دور میں ہے تعلق رکھا ہے یا بواب لاگئی عال جوال داکریں بیرطال وہ نہ مانا وفدا کیا اور میں نے ہی خطبہ کا جوائے دیا۔ اس امرکا ماراج کو بہت اس نے ہوا

له حضور به نور کلکته میں تبایخ ، اصفرات اصم سمث اور وق افروز ہوئے۔

گویا میرکام خاص اُن کی کم وقعتی کے لئے کیا گیا تھا۔

اس کے بعدکیتان کل رک نے مجھ سے کہا کہ بیدا میر ملی جج ہائی کورٹ کل نمر ہائیس كى الآفات كوآئيس مكے بر مائينس كوسوير بيراً مكرانا صرف بم لوگ حاضر رہيں گے گويا مخضر فانگی در بارم حطئے گایم سے بھران کویا و د لایا کہ یہ کام مآراج یا وابلائق علی فال کا ہے۔ اس پروہ بہت برہم ہوئے اور کمانوہ بڑھا نظر نہیں ہے اور جبائق علی صاحب مسرموكا وكيماط ي كايس في كماكة يس ايك شرطت راضي بوما بور كرميدهاحب د شاربسر كرنبته حاضر در دولت جون ؛ اورسرمبدا حرفان كا تصنه باد دلايل اس برئتیان کارک نے کما کر فیرکو پیلے ہے معلوم ہے کہ تم سیدصاحب کے خالف ہویں جو مکم دیا زینیہ و طصفی گزشت کے قطع نظرا دم رہت کم آتے تھے۔ اور ہی وجہ ہے کہ اس مک کے مسلمانوں میں اور ال دکن کے اِسْدُوں میں کسی فتم کی سٹنا ہا گی نہ ہوئے یا گی۔ اب مرکار ہندیے فیض عام وحن انتظام کے باعث زکر ڈھیجت راہ نرکسی نئم کا خطرہ باتی ارہا! وراگرچیانے خاندان میں میں نے ہی پیلے بین اس مک میں قدم رکھاہے گر میکا کال امید بوکراس مک کے لائق اور قابل باستندوں میں ادر مرب مک کے لوگوں میں مجی سلسار الممرورت قائم ہوآئے ا ورمیں این کرتا ہوں کرمیرے اس سفر کا نیتجہ میری رعایائے واسط مجی مفید ہوگا یعنی جس فدریج بیا و راعل لحجكواس تتغرس حاصل ہواہے اچمی طرح اپنی ریاست کے انتظام اور رعایا کی فلاح میں خرق کر دیکا اور ہی بهت برا منفسودا س سفرت تلا. اگرچه جودجه اس منام بیان کی بروه عن دریت بی اور آب دگوں کا پرجی خیال قبیک کو کھائے تخت نشینی حصول اختیارات و ضان نظم و منق جو منقرب طور میں آنے واللہ ۔ یس عمدتن اینی رعایا و رسلطنت کی بهبودی اور راحت و ترتی عوم و ننون میل مدل وجان کوسٹش کر تاریخوگا و بنیز یں بات کا بت بڑانیال رکھاجائے گاکہ تہذیب مشرق کم نہ ہوجائے اوتقلیۃ تحرومغربی ہا تہ ہے نہ جانے پائے بنٹر کلام برمیں بہت بڑی خوشی ابنی طاہر کرکے کہنا ہوں کہ آپ سب صاحبا یک اہبی ای ورشہو محیل سے ارکان ہیں کہ سالیا دُرازَّت بنظل عابت سرکا وَظمِت ماراکت اب علوم و فنون میں بررجُهٔ غایت کوشش کرمیسی میں ا<sub>ور</sub> زیارہ ہ ترِسرت <sub>ا</sub>یس آ ِى وَكِرَآبِ اپنی کُوشَشِ بْیَغَ کُسْتُجُ بِرِ کامیاب بِمِی فِینْجُ اور مِیں کَبِ کُیفِینِ دلاِیّا ہِوں کہ میں آ**ب ک**و تیجوا در طیمار کوشش ک سرریتی اورحایت کے واسط ہروقت برل موجود ہوں اورج عرد تابخ آپ کوکوسٹسٹ کی منبت بھیلم و تربیت سلمانا نگالِ کُود قَنَا فَوَقَا عَامَ بُوتَ دِينِ أَن كَ مَنِيكا بِمِينِهِ مِنْاقَ رَهِوْلُكَا الْبِينِ بِت نُوشِي سے آپ كاا ڈرس قبول کرنا موں اور اس دعا کا سنگریوا واکر تا ہوں کہ جو کپ صاحبوں نے بیرے اور میری ملطنت کی نبستا دس یں مندرج کی ہے "حصور پر فورے خود اپنی زبان سے بیر ارمشاد فر بایا کر میم آپ لوگوں کے اورس دینے كامين منايت منكور يول "

ہوں دہ انتظام کروا ورتم خودمجی سیدصاحبے نبگله برجا کرآن سے لاقات کر پویس نے کہا ملآ ہا<sup>ت</sup> یں کیا ہرج ہے ۔ بین امبی جاتا ہوں گرفائل در ارکا انتظام میرے افتیارے ابہرہاس کے علاوه بیدصاحب کوخودایک مکمان باوشاه کے دربارے تواعد کی مایندی لازم ہے فیسٹار برسر کرستہ ہمنے میں ان کی وقعت کم نہیں ہوسکتی اگروہ بلاد سار و کمرکئے تو میں ان کی ما قات کے وقت ما ضرندر بول كا مختصر در بأرتوا لك چيزي خلاصدا نيكه مي سيد صاحب كي الاقات كو كيا -سبدصاحت صاحب لوگوں کی طرح اول مجرکو برا مدے میں متطور کھا۔ اس کے بعدا ندر بلایا اور صاحب بها در کی طع دوتین منٹ الاقات کرکے رخصت کردیا فلاصدا نیک سیدصاحب کے بھی <u>ے بع</u>ے بھی گئے کسی نے بیھی زجا ناکون آیا کون گیا۔ سیدصاحب نمایت ذی علمصاحب نصانیف کثیرہ ہیں دت اروکر باندھنے کیاان کے نام وثنان میں فرق اسکنا تھا سراو کی ولیے نے جواس وقت والسُرائے كے إلى نهان طيرے موئے مقے يين كركمين صنورير فوركا أشاد بو أخاه مخوا عالم متجرد علامًه وقت بونكا مجيس ملغ كي خوابش كي بروقت لافات فدطئ مبنو داوراً ن كى تضانىيە بزبان سنسكرت كانذكره أيايس أن امورمين جابل ئزا ملا فات بوڭئى گوكطف فرقتين

بدوٹرایونگ پارٹی بسراسٹیوارٹ بیل سے فاقات ہوئ ۔ تنایدکی آن کلارک
نے یاریرسین صاحب نے ان سے کدیا تھا کہیں اُس رسالہ کا مصنّف تھا جس بیران
کی کارروائی پراغراض شدید کیا گیا تھا۔ بررسالہ ماراج کے ایک مرسم ہوافواہ نے بہتی ہی
گن م جیوایا تھا کچہ حالات اس نے بیری زبانی مجی سے تھے جواس نے درج دیالدکوئے
تھے! ورجن کا علم کی آن کل رک اور پیرے قدیم ہر پان کو تھا اور ان وونوں صاحبوں نے
جو پر خلط قیاس قائم کریا تھا۔ اس ما قات بین قری اُس مالہ کا آیا۔ میں نے اپن ترکت کی
تو اقرال کرلیا۔ گرمصنف اور دیگر طالات کی بابتہ با وجودان کے اصرادی استفیار کے صا

اکارکردیا۔ اس پی جلسیں ایک بڑے معزرتم کمت قدیم سے بمی ملاقات ہوگئی۔ ان صاحب کیا یک عقب سے آکر مبری آنکھوں کو بند کرلیا۔ جب اُنہوں نے آنکھوں سے ہاتھ اُٹھایا تو میں نے دیکھا کر اجرا مبرجس فال رئیس اغطی محبود آبا دسا سے کھڑے۔ دونوں خوب کلے طے بمیرے ہم مکنبوں میں بیراجہ صاحب اور راجہ نفرگانے بڑا نام بیدا کیا۔ باتی سب معمولی حالت بررہی و راج اندر کرم مزور نام بیدا کر ناگر کم نئی میں انتقال کرگیا۔ اب ساہ کہ اس کی رانی نے فاتو نان آورہ میں بڑا نام بیدا کیا ہی۔ جو دھری واجہ بین تعلقدار گدیہ نے کہ اس کی رانی نے فاتو نان آورہ میں بڑا نام بیدا کیا ہی۔ جو دھری واجہ بین تعلقدار گدیہ نے بیات کہ ایک بیدا کیا جو اس کی رانی کے فور انتقال کرگئے بیانہ بیان کا جوان بیا بھی وفعتہ مرکیا ۔

الغرض كلكندس منزل بنبزل اس بي شان شوكت سے بده فرخذه بنيا در سوارى مبارك وابس آئى تها راج اور نواب اميركير نے لار قرين كوان الفاظ سے حيدر آباد ميں مرعوكيا كه حضور بر نور كے اخذا فقيا رات كے وقت آب بحى بهارى دعوت قبول كيج كه لار دُرين نے بخوشى اس كوقبول كرليا واب مك صدرصوبه دارا قليم مندكسى رياست ميں اس طرح دور وركاتھا جس طرح صوبه داران قطعات بهندما نندگور نران بنبی و مدراس و حكم ان بنج آب اور مستح دور كا تقارب طرح صوبه دار بحى رياسته ميں اوقات مقرده برگردش كرتے بھرتے بيں گواس محوت كا نيچ بيديواكر مشر سے الكوں روبي فيمان كا نيچ بيديواكر واسل ميں شل كيار و زمل كر بسته مستعد فوازى ميں رياستوں كے صرف بوطنتے بيں اور تيج بينج صرف لفظ دموز رين كا لفا ذ

ك " كركبتم" اسك كراسياره كركرداك بني بوق بـ

## بلده میں ہنگامہ

اب سنے کہ بلدہ فرخندہ بنیا دمیں ہاری واپی کے بعد جو بنگا مربر یا ہوااس وقت اس کو با دکرکے میرے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ایک گردہ ذی علم و ذی لیا قت سرد و گرم زمانه چثیره گرگان بارا س دیره روپیها و رحکومت کی تمنایش دل س بعری و ئی پہلےمفلراٰب مقتد بنے ہوئے ''ھل جن ہزید<sup>ی</sup> پھارتے' ساز نتوں کی نگگی تلوا ر*ی*ں کینیے'اورانیں میں بھی خود بنیترے برتے ہوئے گر بہے نہاراج اور مبار مغز امیر کیر خون کے پیاسے۔اگرموقع منہ ہو تو مبی اپنی دُور مبنی سے موقع مبانے والے بتاں ہے! ربسهال بربيره هرطرن د ولتشايل ارنے سنگے شِهمسوارميدان وزارت تور ہي ماليقا برگيا کوئی ایب عابک سوار منر با حوان مُنھ زورگھوڑوں کو قا برمیں رکھتا۔ ابس میں تھی<sup>د</sup> انت بحال کرا یک دوسے کو حکیتی لگاتے تھے اورامیرکبرا ورمها راج پریمی دولتیال کھیلتے تھے بکدانی دولٹیوں سے رزٹینسی کا دروازہ توٹر کر رزٹینسی میں ہی ایک بھا ذکرنے حيدرآ با دکی برسمتی سے اس وقت چندا گریز مفلوک الحال تبلاش معاش ومعیشت بلد ہی ٱ كَصُداوراني قلم اورليا قت كوضرورت مندخر مداروں كے ہاتھ "تَمنّا قليلًا" بيينا شرم عکرد یا ملکهافسوس کی بات چرکه ایک دومغرز انگریز نیش یافته بھی اینے نام اور عزت کو ہآئمید نقد سرا؛ زار فروخت کرنے لگے۔ دُور دوُر کے اخبار وں بن لمبے خوریب مضامین نکلنے لگے۔ رَزیْرِنسی سے بے کرفارن اف تک یہ دُور بین لوگ اپنے ذاتی اغرا چپاکرطامری افاظ خیرخوای و نک حلال کے پر دوس حالات کم سی و انجر بر کاری تیا و م أميدواروزير ظامركم اين لياقت كارنگ اورائي وجود كي ضرورت جانے سكے.

رزيزت وقت ايك بھلا مانس شريب لنفس علم دوست وجي تعا خوب ان کے بعيند سے ہي پینس گا۔ اور روز بروز کاروبار ریاست کی خرابیاں۔ جو انھیں حضرات کی کارستانی کا نیجہ تھیں۔ دکھ کر رکیت ان ہوگیا۔اب صاف صاف دوفر بن آمنے سامنے کھڑے ہوگئے۔ ایک فریق فون گرفته مها راج نرندرحس میں صرف د وا گر مزا درایک دویا رسی آس سازش کے ہم تیہ کے تھے۔! قی کل اہل ملرہ کیا ہنود کی مسلمان سیدھے سا دے بھونے بھانے قدم زما كى دتيار وگفتارر كھنے والے دل سے مهاراج كے خرفوا ، مگر قدمے درمے قلمے ما بز وكرم گھرول میں گھئے ہوئے یا برمیشور یا بھگوان یا امتر یا رحمٰن یکا ررہے تھے ڈیوڑھ مہار میر بھی ہیںعال تھا بمیرریایت علی ومرزا م<del>حرما</del>ی بیگ بسرکرد گی کیتان کلارک و بزا ب میر سعارت علی خاں ایک زبر دست فریق فحالف نهاراج وا میرکبر ہوگئے اوراس خیا لے میں شرک فون گرفتگاں ہوں شرمناک و نا زیبا حلے مجھ پر کرکے میری وقعت اور ہتبا ر حصنور یو نورکی محامیں کم کرنے کی کوسٹش بنغ کرنے گئے۔ دوسرے عاصر باش جو یا امیرکمبرعمدة الملک یا میرکمبرشیدالدین خارے نک پر دردہ تھے۔ الگے وقتوں کی سبحه بوجه رکھنے والے انگریزی وانگریزیت سے نا واقف عربی و فارسی تو ایک طرف ار و مِن مجمع مج زبان رِیشان بیان شل ایل بده مرعوب ا ورخوف زده 'میا حفیظ'' برزبان دولوں ہاتھوں۔۔اپنی گڑایا تھامے ہوئے فریقین کی لڑا ٹی بھڑا ٹی کے نہ موا فق تھے نه نخالف. دوسرى طرف دوسرا فربق بطامرخرخوا و نواب ميرلائق على خال مگر باطن برايني غرض کے یارحیت وجا لاک۔ الغرض ریت تی کی دحنت ناک گھٹا ایسی جیا گئی متی کہ آٹا میں مذرکھائی دیا تھا کہ آج کے بعد کل کیا ہونے والا ہی۔اس فرن میں می چند تحتی فریق تھے۔ گرسب سے زیا دہ تحتی فرین ذی علم وذی لیا نت مہذب عالی خاندان مولوی

مهدی ملی کامقا ۔ دور اِنحتی فریق بیرمین صاحب بگلامی کا قائم ہوا۔ سیدصاحبا لم متبحرِ علوم بر انگرزی کے اور رز ٹیزٹ خور شاعروا دیب وعلم دوست دونوں کی خوب دوستی ہوگئی۔ ان کے گروہ یں کیتے دل سے میم گاف دکیان کلارک اور پکے دل سے میرر باست ملی اور مرزا جرعل بگ بهی لهونگا کرشهدول مین د اخل تصینیسر عصاحب سردا رقبه لی فاں دلیے خبگ بها در تھے۔ نتیخص مرد میدان اینا آپ گروہ تھا. نهایت بلین رہمت ۔ صائب الرائع بوشيار - يجامسلان - دغاو كرو فرب سے متفر كاركن و كارنسرا دونون صفات سيمتصف لينے دفاتر و محكم جابت ير مارعب و داب ايسا قابض و تصرف کرکیا انگرنرا درکیا مندوستانی-کیا دکھنی ۱ درکیا برسی کسی کی مجال ندخی که ایسات ے را ہ ورسم می رکھ سکے۔ یہ سدار مغرادمی اہل سائرشس کی جال کو ناطر کی تھا کہ یہ حضرات مهاراج و درامرکرمبرکے قلع وقمع کرنے کے داسطے بواب مبرلائق علی خاں کے طرف دار ہوئے ہیں تاکراس کے بعد خود شاہ و دزمر کی کم سنی ونا تجربہ کاری رزیڑٹ ا ورفارن آفس بریابت کرکے خودا نی موسین کالیں ا وریہ کار روانی کچوشکل ن<sup>ہ</sup>تی۔ رزيين إس عالات سلف سے نا واقف بقين كر بيٹھا تھا كہ نواب و زارت بنا ہ مروم كى رونق بازا ران می حضرات کی وجهسے تھی سے

وگریهٔ بیلے بود درایستا ں

اورقافروش انگرزول نے اخبارول کے ذریعہ سے اس بقین کو خوب مفہو ہاکر وہا۔
بس سرداردلیر حباک ان حضرات کے ستررا دہوگئے۔ بالآ خرکل محکہ جات و دفاتر مولانا کچ رحمدی علی ) وسردار ما وقار میں تقتیب کردیئے گئے اورشاہ و وزیرطفل دبتای شعبار کئے گئے ۔ بیدا مرسیسین ملکوا می کونا گوارگزرا اور با ہم بسیاط خِنگ بجیگئی۔ تا ایس کہ ہم ک

اثر شاه ووزیر کے تعلقات برہمی بڑنے نگاجی کا ذکراً گے آتا ہو مگر باہم دلیرخاک ورا س كروه مين اس امرير ملح قرار باني كم نصف لى ونصف لكم هذا قوم جاهلون يس يرك گرو تمقق بوكراب نتظر تشريب آورى صدرصوبه دارا قليم سندييني لاردرن رين لك گر ایس میں چیڑ جیاڑ لیا ڈ کی می ہوتی رہی کہ کون میرلائق علی خا<sup>ل</sup> کے پاس بعقت لے جا<sup>کے</sup> اس میں ہرجانب سے مولوی مدی ملی کوشکت علی رہی۔ خاکی حجت میں تو رنگ مرزام علی کے خوب جالیا تماا درمجت کی زبان میں بیارے علی مبک موسوم ہوگئے تھے۔ انتظامیٰ موہی سیمین صاحب بگارمی ایسے ذحیل ہوئے کرخطاب ہجا 'سے مما زکئے گئے گر رین طام ہی ہنگنڈے تھے۔نواب میرلائق علی خار آخراینے باپ کے بیٹے تھے نیلاصدار**ی فر**ق مہارا کم بہت نے رزیرن کے ہاں اور فارن افس میں مقابلہ اہل ساز مشل ور ڈیوٹر سی مبارک بمقابله كتيان كلارك تنكست كال كهائئ اورفدمت وزارت يرحق نواب لافئ على فال كاتسليم كركيا كيا مكربقول شخصة وبت كوتنك كامها دا مستريا كمرا وركم زل والربها راج كوممتت دلاتے رہے کہ لارڈ رین اور سرا رٹمرڈ پورانڈ ہرگر لائق علی خاں کم س کوخود مخیا را نہ خدمت ندولا میں گے جِنا نِحِ نواب امیر کرمبر کی جی ہی رائے تھی گریں جوں کہ کل حالات سے واقعہ عا اور مهدی ملی اور عبد کی مجدے ملتے رہتے تھے میں نے میبا شاگرد میشد کے ہاتھ یہ مصرعه جهاراج كولكه بسجا تفاكه ع

#### ا زار میش بس کن که گوسیت ربس

ا وراب لارڈرین مجی پونا نگ آگئے اور ہارے بیاں مجی دھوم دھام کے ساتھ ج انتظام ان کی مہان داری اور دعوت کا کمل ہوگیا کہ اتنے میں ایک خط رزیڈٹ کا ہمار کے پاس آیا میضمون اس کا یہ تھا '' جا ہئے تھا کہ حضو رمپے فور نبرات بابرکات خود سے رحد

ریاست پر ہتعبّال وائسارے کاکرتے گروائسائے نے بیما ف فرا دیا ا ورکائے ان کے ع رامرائ عظام مرحد يربراك متعبال عاضرين وغيره وغيره " يمراسله يرمكر مها راج روفے لگے بیں اس وقت اُن کے پاس موجودتا بیں نے کما کہ جماراج ازما سے کرر مات كيون آب في دعوت دى جواس كي نوب آئى - ا دهرا ميركسرفيد كماكد اگر حفور مرفور مرى کک ومرد کر*س* تومیں ایرمسئلہ میں گفتگو کرنے کو موجود ہوں اوریق میر کوخود نواب میر سعادت على خاں کے موز سے مبی بے ساختہ با واز در د 'اُک کل گیا کہ" ہائے اس قت ہا کو زنده ہونا تھا ﷺ فلاصرایں کردوسے روز لارڈ رین آن ہموسنے اور رزلینسی میں فروش ہوئے۔ جا را مرائے عظام جہ تتقبال کو گئے تھے علی صبلح مزاج پری محمے سئے رزید مکے اس کے بعد ممولی دید باز دیدا ور دربارا ورڈ نروغیرہ ہونا رہاجس کی قفیل کی ضرورت نهبل مرجس روزصدر صوبه دارا قليم تهند رز طرنسي مرح اخل بوئ البسازي كيال کھلبلی ٹرگئی اور رز ٹینسی کی طرف دورا ٹریٹ ۔ا ہل مائرششس کی خوش قسمتی ہے آیک انگریز موسوم ببمطر لبنث ايك فاص اليخوليا ميس كرفتا رمصرو شام وغيره مالك اسلامية بي سيروسيا كرمًا بهوا مندومستان بين مع ايني زوجه موسوم بدليدي بلنك وارد بوا- كهتة بن كرير المرى مِثْی یا یوتی یا نواسی لارڈ ما بُرن انگرنری شاع نام آ ورکی تھی۔ دونوں میاں بو*ی ما*نو ا ورما مخصوص عربوں سے کما ں ورد بحبت کا دعویٰ رکھتے ستھے ا ور سندوتان کے مرصوبے کے مشهورْسلمانوں سے متنل مولانا ئے معظم **مولوی سمیع ا**نتہ خاں بہا درسی۔ ایم جی **ل**کرتر <sup>ب</sup> دلاتے تھے کہ ہندوستان یا مصرس ایک وی یونیورسٹی بصول جدیہ قائم کی جائے۔ گوخدا گرزیتے گرانگرزی اہل ص وعقد کے اصول حکمرانی کے بڑے مخالف سقے اور

مله مهر بیجالاول منتقله بیری رسیم ۱۸۵۸مراع

ملانوں کی طرف اری میں انگرنری حکام وقت چیاد ٹی چیا علیٰ کی مزمت میں رطب اللہا ہے چَانچ پوتے بچراتے ہند دستان کاکشت نگاتے ہوئے حیدراً با دیں لیمیان دھکے زاو بہ يه وقت تفاكه مرحان كا رسط ألكيناك بصرف كثر بمشوره طام بالمربرات ا عات مها إج طلب کیا گیا تھا) بیں ان کا درو ذامسود ئوا خوا ہانِ نواب میرلائن عینی*اں کے واسطے می*نیفی<sup>ور</sup> ہوگیا ۔ایسا زبان درا زبیباک ا وراینی بی بی کی علوئے مرتبت کی و جہسے اعلیٰ انگریز ہو گئ میں بارسوخ -ان حضرات کوکھال میسر ہوسکتا تھا۔اس کے گردجمع ہو گئے اور دھوم دھام کی دعوتیں ہونےلگیںا ورجنہ لوگ غاص اس کے گرداس غرض سے مقرر وُتعین کئے گئے کہ<sub>ا</sub>گ ول دا ده مضایین عربی بونبورسٹی کی ممنی بحث میں حیدراً با دیے غیرو اقعی صالات و ندمّت نواب امیرکبرونهارا جربها درخوب اس محکان مین محوضی جابی علاوه ازی اسس نے بحثيم خود اعلى درجه كى طرزمعا تنرت نوّا بان ميرلائق على خاں واسمان جاہ وقارا لاهرا كو د كييا اوس ان کے ہواخوا ہوں ومصاحبین نمی روشنی کی گفتار رفتار و دستار دل پیند کومشاہر ہ کیا دوسري طرن ايك ببرخميده قامت عامه برسرد هيلا ده هالا انگر كها در بر مده ه مكان كي سجا وك نه کونچ مذسوفه کی شست مذوه بربک فاسط و طونز کی معاشرت مذوه نئی تهذیب و زرق وربّ لباس والعوبي يونيورستى كي فوائد مجيفه اوركبث كرفيين ذكي لفهم مصاحبن بيسمال وكيمكركا مل طرف دا رنواب ميرلائق على خاس كام وكيا اوريار وس كا آلهُ كارگزارين كيا ـ الغرض ا یک طرف به نتا ندارا و روه کریلاسان اوردور ری طرف به دقیا نوسی حالت سرجان گارست تو

سله یه انگتان کے امی وکیل تھے اور منشار میں لاؤن میں نواب نخار الملک نے ان کو معالل برار کے تصفیہ کھنے اس کے اس کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کی کے اس کے ا

لہذا جو ہونا چاہئے تھا وہ ہوا۔ مٹر کا ڈری نے کہ طرف داران کے ہو جیکے ستھے پر اموقع ان کوروارٹی ڈرور انڈے یاس گھٹنے کا دیا۔ العرض بید قرار باگیا کہ بڑھا مماراج معزول کیا جائے اورکسی قیم کی قدران کی خدمت کی مذکی جائے بلکہ بڑت و خواری معزول

(بق**ید نوٹ صفح گزشت**) در مذرص می می از در ایس می از در ایس از از از بایش از در از برشا دی مردمی آن کو خدمت دیوانی پرمشقل کرانے آئے تھے معاوض مجھپر خوارر وید کلار قرار بایت ایکن با دجودنا کامی ابنی پوری رقم وصول کرلی تھی۔ لڈن جاکر آغوں نے فارٹ ناکیل رابو یویس نمایت برنما حلے صفور پر فور اور وزیر نواب لاکت علی فال پرشروع کرائے تھے چرں کہ گارمدے صاحب مارا جہے وکیل تھے نیچر مہمارا جبکت میں اور ثرا ہودا درشاہ اور دزیرکو تعین لایا گیا کہ پر حلے ممارا ج

علم د برايت كفي جارب بين ما مل بنظ ما حب فعاس الأقات كاذكراني كتابُ اللها فررين بين كميا وصفى ٢٠٠٠ -

کے جائیں۔ گویا کروہ ملزم وعجم سرکارین کے تھے۔ اہل بلدہ اور نہاراج کی طرف سے غیفلت مولی کراجی تک اسی آمید موموم برکرت پر تقدیر زور کرجائے چیکے بیٹے رہے۔ دوسرے ون در مارگدی شینی وا سرمار تیمرهٔ بوراند نے ماراج کی کرسی و ور هینک دی اور نواب میرلائق علی فاس کی کرسی بجائے مهاراج درجهٔ وزارت پر رکھوا دی جماراج تو گویا زنره زمین میں غرق ہو گئے اور تمام لبرہ میں ایک سکتہ کا عالم ہو گیا۔ اب سواری صدر وربار ک مِی اکبوخی اورایک تخت پرسپو بابپلوحفور پر نور مجی گئے۔ سرمار ٹیمرنے کوٹ رہ کر فارسی میں ننبا چڑرا خلبہ پڑھا۔ اس کے بعد صنور پریورنے یا ندان وعطردان برسّت مبار<del>قود</del> نواب صدرصوبه داركوعطا فرمايا اورنواب لائق على خاں نے تجیشیت وزیر اعظم سرما رئیم ورزیرڑ كوديا وربار برفاست بواجهاراج توافأن وخيزال اينه كلبر احزال مين جاجي نواب وز پر سبز عاری میں مع جلوس وزارت مکما ل کرّ و فر دولت کدہ و زارت ہیں <sup>6</sup> اض ہو حهارا ج کے ہاں ایسا ماتم اوراہل ملدہ پر ایسی حیرت کد مېر درو دیوارہے بیصدا گؤٹر ذمکے۔ الہی بے گناہ کو ماراسمجے کے قاتن نے کشتی ہے کر ج کوج بیل *کے شور* مائی ذیبے قتلتی ہے

دوسری طرف الله تبارک و تعالی نے خاندان وزارت کو پیررونی از وعطا فرائی۔ دو تنا دوخت میں میں میں اسلام اللہ کے تنا دوخت سے جان کے ان کے تنا دوخت سی نواب سعا و تاملی خال سیالا رسلطنت آصفیدا ور مرزا محرفی سیک آن کے نائب باسم کہتا ن یا میجر مقرر کئے گئے۔

ابتبي اورجك بتي

اب راقم کی آب بیتی سنے که دربار اختیارات کے دوسرے روز میں حب معمول دُلوژ میں سارک میں حاصر ہوا اور حضور بر نور کو نتاب محل میں سے کر مبٹیا اور یہ گفتگو گوئی کا اقدیس کی معنور پر نور بعمر طفولیت تخت نشین دولت اصفیہ ہو چکے تعے - لارڈ رین کا میا آنا اور آپ کو گذی نیشن کرنا ہیچ معنی ندار و بیصرت فدوی کی بریشنانی اور فہا راج کی سور تدمیر کا افتر ہو کیکن میر دعا ہے کہ ہے

بخوبی ہمچومسہ تابندہ باشی بلک دلبری پایٹ، باشی آج فدوی کی شت گردی تم مونی مص سٹرالحرم آن چرکے فاطرمی تورات اسٹرالحرم آن چرکے فاطرمی تورات اسٹرالی مران چرکے فاطرمی تورات اسٹرالی رئیس پردہ تقدیر پدید

(بقید نوش صفی گرشته) حضور پر نورد ورسے آن کو د کیمکر سمجھ کے کہ بر کیوں آرہیں بپ فوراً دوسری طرف تشریف لے کئے بچند بار ہی ہوا کرجب والد کو اپنی طرف آتے وکیا اور طرف تشریف لے جائے تھے کہ اتنے میں لارڈ دین کی سواری آئی ا در حضور پر نور بغرض مستقبال تشریف ہے گئے ۔ ذوالقد رخیگ لیکن آگیبعلوم بوکمنواب وزیر فدوی سے کمال درجہ ناراض ہیں لہذا مجبوراً عرص کی کفوری کی پروکرشس آیندہ سو سے کم فدوی کی پروکرشس آیندہ سو سے کم فدوی کوچیہ ما می کرخواجہ خود روکشس بندہ پروری دانند

اب جگت بینی سنے اہل سازش کے ہاتھ دس کر وڑسالانہ کی ریاست لگ گئے۔ اس اللہ کورٹر سالانہ کی ریاست لگ گئے۔ اس اللہ کورٹر سالانہ کی مشقل طور پر بیرائے قائم کرلی کہ شاہ و وزیر دونوں کم سن ا ورنا تجربہ کا رہیں الائت تجربہ کا را ورعالی فاندان و دلوگ ہیں جن کے بھر دسریر خود و زیر مرحوم انتظام ریاست کرتے ہے۔ لمذا ان ہی حضرات کو ذمہ دارا من وا مان کرنا چاہئے اور بیرائے فارن آفس میں شطور کرلی گئی۔ ابخصوص اس کے کربو فود اہل از تر دونو الا جوالا اور بیرائے فارن آفس میں شطور کرلی گئی۔ ابخصوص اس کے کہوئے ہوئے کے۔ یہ اصول شعنی طور پر قائم ہوئیا اور تا عہدوزاں تا نواب البیرالدولہ یہ پانسی فارن آفس میں قائم دہی۔ بیں ان اہلکار دل

کے لئے ضروری مواکد رزاین کو مار بنامیں اوراپنی قدر و منزلت او جس کار گزاری مسس کی بي مير روزا فزول فالمركس اس امرك واسطى يدلازى مواكرمرا مكارمما بد دوسرب بھت خواجہ ماش کے رزیزے اوروزرع خم کے پس زیادہ زنگ جائے میں وہ کھوڑ دوٹرا دیرسا شروع بو گئی جس نے زبان انگرزی جدر آباد کو intergue ما الحال ) اور مخرن ارش مشهور کردیا. اس بلی المگیرسی بخید وجوه در دولت شامی محفوظ را دارل نیکیوا ضرابتا رردولت شابى سوائے ميرزا محطى بكي ميررايت على كے اور اتى ب قدم رفتار و دستار کے لوگ جونئی معاشرت سے ناوا تف اورا پنی حالت پڑفانع تھے اور اکواب شاہی اس قدر ان کے رک ویے میں ساری تھا کہ معمولی معروشات کی هي جرأت مذکرتے تھے۔ برخلاف ان دوصا جن کے جنوں نے کمال درجہ کا رسوخ عال کرایا تھا۔ فرق ان دونوں اجبوں میں بیتحا کہ میرر ایست علی معمولی خیالات کے آدمی تھے ان کی حدریہ وا زا پنے ہی کارخانجات مفوضة كك حقى مرزا محر على بلك يرديئ أوى دُورا زُليْن خوشْ فارچت وعالاك اپنج فزن با گری میں جدراً با دیں ہے شل۔ ثناہ و وزیر کے مصاحبت کے رعب کے ذریعے كاربارى يرايي متعدته كرع

وست از طلب ندارم الكارين برآيد

شهروارا بسے کربد حضویر پُر نور بایره میں اپنا مجسر ندر کھتے تھے۔ ایک روز شا، ووزیر مع مصاحبین مواخری کے لئے جانب سرور گرتشریف ہے گئے۔ راستایں جیبی رومال زمین کاگر ٹپرااس تنسوار نے گھوڑا دوٹراتے ہوئے جمک کورومال زمین سے آٹھا لیا آوا ز صدآ فری مرطرف سے بلند ہوئی -

فلاصدای کردیور حی مبارک ایل مائرش سے باعل صاف وباک تمی اورا گرکسی

تامت زده نے کسی کی شکایت میں لب کھولنے کی جرائت بھی کی توحفور رپورکا جہرہ مبار متغیر ہوجا آ تھا اس واسطے کسن طغولیت سے مرحاضر ہاش کی خصلت و جبتت سے نجو بی قوا دوم ایں کہ ا مراے عظام نے گوشانشنی اختیار کرلی تھی ۔ سوم بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور رپورنے کل ختیا رسیا ہ سفید کا وزیر عظم کے سپرو ذوا دیا تھا اوراس قدران برعنا بیت شاہی مبذو تھی کہ ایک باریشعران کو کھے بھی اتھا کہ ہ

> مرتع شدم تومن شدی من تن شدم توحاش<sup>ی</sup> "اکس گوید بعدا زین من دیگرم تو دیگری پسم جه ابل سازش در دولت وزارت وقصر رزی<sup>گرنسی</sup> بن *گیا*

ا و را عمد علی در بارمجی بردز تخت نینی عربیع الاقل ساسای منعقد بها تعاد والد کوخطاب سرورجنگ ا و ر مرزا عمد علی برگیا و میرریا ست علی کوخان بهاد عطا بها و عظا بها و استان منعقد بها تعاد کرده ۲ بریع الآنی شل سانده کوخطاب براورد الملک عطا بهوئ اور توسب نے ورخواست کر کے خطاب پائے بیکن والد کو حضور پر نور نے اپنے دست باکر سے مکھا کہ محصور بر نور نے اپنے دست باکر سے مکھا کہ محصور مند بر نور نے اپنے دست باکر و اسطے سرو بالدوله اور سرورا الملک خطاب تجویز کیا ہی اسی مرزا سوار می کو خاص محجکو ذوالقد رجنگ بھا بیوں میں سے مرزا سجا دبکی کوغمان نوا (جنگ میدربی اوراکر بالک کوخان نوا در جنگ و است کی بی اور سرکونی میرادی ما تعادیا ایک میراند جنگ نوشن کر بی اور سرکونی عزاری ملاقعا ۱۱

حب مراتب جائے نشست واشاد گی تقریر کی میرنیا طربی اجراے فرمان اوراس کے مضا ۱ درمری مرخلت بیجا اسی دزیر عظمونا گوارگزری که وه فرمان کا بعدم کیاگیا ۱ ورمین عتوج بو کس ابيا خانه نتين بهواكه بهرعوصهٔ درازتك خا موش تما شا دكيتا ربا- نواب وزيرينے قديم قوا مدكو توط کرے بین ہقام ڈیوڑھی مبارک میں جاری فرایا۔ افسرخیک بھا درومحبوب مارخیگ بجائے عرض بگی ایڈ کیا نگ مقرر ہوئے سیا ہر نویسی ڈیوڈرھی مبارک برائے نام رہ گئی کِل معروضات<sup>و</sup> بار یا بی صرف بزریدا ید کانگین قرار یا یک اورصدورا حکام خانگی جی ان ہی کے ذریعے سے ہواکرتے تھے۔ انگرزی دربارکے اطلاع فامحت قواعب دانگرزی می ان ہی کے ذرىيدى جارى موتے تھے۔ايك فهرمت ان حفرات كى جو دعوت ڈرز دغيرہ بيں قابل ترکت سمجھے گئے تھے ان ہی حضرات نے مرتب کی۔ الغرض ایک القلاب غظیم ڈیور مہا یں ہوگیا جوں کر بیضرات قدیم قواعہ و ضو بطے لاعلم تنصا درا ہل بورپ کے سٹ<sup>ا</sup> ہی ہما تواك طرن و ہاں كے امرائے عظام كى كى حا ترت سے ناقص لعلم تھے پڑانى رفتا رغائب نئی رفتار نا قص دها تیتر آ دها بتُطلِم عالمه موگیا۔ا مرا کے عظام توان تواہد کے بابند نہو ا در دربار درعوت وغیره میں نواب امیرکر پرونواب اسمان جاہ بجائے یونیفارم (ور دی) دہی اپنے قدیم لباس میں شرکی ہوتے رہے ڈ زروٹ وغیرہ کا نام می ان کومعلوم منر تھا گورفته رفته سواے امیرکبر د گیرا مراہی بیرجد پطریقے افتیا رکرنے لگے۔عام طور پرجم شامت زده نا فهی سے خلاف ان قواعد کے حاضر ہوتا وہ وحتی سمجھا جاماً حِصنور ری<mark>نور ک</mark>ے ملاحظه*یں صرف صرور*ی اموریا رزی<sup>ن</sup> سی کا کوئی ضروری مرسسله وه بھی صر<sup>ف</sup> بطورال كبمى كبهى مين كيا جا مَا هَا عام بَسَفا م كليةً دردولت وزارت سيمتعلق تحاليًو بيرُ اسْ شطرنج نغتنه تقاجوا رسطو فطرت وزارت بناه مرحوم جاكر جوڑ كئے تھے اور بس كواپ عمد وزار

میں مهارا پنجی خوا رہے تھے اتنی فرصت ان کونیس کی کرج تبدل و تغیر و زیر اِبتر برودم کیا چاہتے تھے یا جونے اصول ان کے مرکو زخاطرتھے وہ جاری کرسکیں -

## چنانغيرات

ا قول جوبرا تغيرا ورا نقلا غطيم نواب لائت على خاس نے كيا يہ تعاكداس وقت يك زبان رایست فارسی تقی وزیرهان نے زبان رایست آمردو کردی اس مگر مجھے یا و تآ ہے کہ ایک روز میں مدہیر کے وقت وزارت بنا ، مرحوم (سرسالار فبگ ق ل) کی خدمت میں حاضرتنا ۔ اتفاقاً اثنائے گفتگویں مجے سے ارث دفرایا کہ آج مولوی شاق حیین نے ایک نئی بات مجدے کئی کہ فارسی زبان کے عوض کل دفا ترومحکم ہاتِ ر ایست میں اُردوز اِ جاری کردی جائے ہیں۔ نے حات سے وض کیا کرمولوی صاحب کی رائے تر معقول ہے برسنتے ہی یا تومہ ندسے تکیہ لگائے بیٹے تھے پاریہ سے اُسٹیٹے اور داما یا ''حذا مزکرے'' خدا کے ایف کو اتنا ٹرچایا کرمیں گھبرا آٹھا او ہمجھا کرتم سے ملطی ہوئی اس کے بعد فرمایا کم تم ہندوستانی لوگ فارسی تحریر د تقریبین شاق نہیں مو فارسی زبان اہل اسلام کے فتح مندی کی علامت ہوکہ ہم ہی قوم فاتح ہیں اور میں کابہم نے ہرور شمشیر فتح کیا کینے م*ک میں توقم ایک بینٹ نی مٹا چکے اب بیا رہبی ی*ہ اندھیر کیا جا ہے ہو حب مک میں زنده مهور، فارسى بھى زنده رہے گى-

دور را تغیر عظیم بیسه اکدم اسلت ابین وزیر عظم و رزید طبر را بیر الایم کاف و سیسین صاحب مگرامی شروع بوکنی مینشی خانه براے نام ره گیا او نیشنی محرصدین که اباعن جسر

<sup>&</sup>lt;u>له د میوجریده غیرهمولی مورخه ۱ جنوری منششاء</u> -

اس ضدمت برممتاز تبعے ابرمسفروصر مرکسی وقت، نواب وزارت پیاہ سے جدا نہ رہتے تصے اب ان کی بارہا ہی وشوا رہوگئی۔ انگر نری عبارت ہیں پیچرگاف فوجی آ دمی نتی ہے ا ورسیمین صاحب کی بنشا پردا زی ایسی لاحواب تھی کراچھے ایسے زبان ا دہیہ ا درمنتی ان کی لیافت کے معترف تھے ۔ گرمعا ملہ نگاری ہیں آن کومتن بہ نقی اس اسطے ک نواب وزارت بناه مرحوم نے کمبی ان سے انتظامی معاملات میں کام نہیں لیا تھا۔ بوین ضا ا درسیصاحب دونون تحبیت معتمد خانگی صرف معمولی مراسات مش سیروژ کاریا گار یا گاری ادر التی غیرہ کے طلبے جواب یا دعوت دغیرہ کی بابت رزیڈن سے مرہلت کرتے سفے انتظا اتِ ملکی میں ان کومطلق مراخلت ناتھی۔ مگراب نواب وزیرِجاں کے مشیرخاص تمام معا ملات میں ذخیل موے اورمولوی مهدی علی کر بجیٹیت متمدواں وفینانس اعلیٰ تر رعبد<sup>و</sup> آ رایت تھے سیدمانب کےسامنے مثل کل مدی پر مردہ بے بود بے زاک موسکے 'گوہرروزکتب اخلاق بنبل میں دہائے ہوئے ڈیوٹر می وزارت برِ صاصر ہونے تھے مگر درسس خلاق توا يك طرف باريا يي مبي برشوا ري بوا كرتي هي صرف تغميل وحكام حوا كمز بشوره سيصاحب جارى بواكريت تص كياكرت تصر راقم توفان نين موجكاتها ا ورسطر كرون نِشن نے کروطن روا نہ مہو گئے سے کیتان کلا رک البتہ در دولت فاک رفت ست ہی ہیں بہت سی آمیدیں دل میں لے کرجا یا کرتے تھے اوران کو بقین کا مل تقا کہ اعلیٰ حضرت ان کو اپنے معتمد خانگی کی خدمت بر رمع معتمدی علاقہ صرف خاص سرزدا ز فرما میں گے اس خدمت کی بابت ان کومرزام علی بیگ افسرتیک بها دران کے دمت گرفتہ تھے اور میسن صاحب مُونَمْن خِنْگ بها درمی که خاص انخاص ان کے د دست تھے معاون تھے د و یوس سے بهت كچه أميد كاميابي كي متى مُرحوب كه ان كي اخلاقي حالت اچي ندمتى ظامر ا وراطن

ایک نه تھا۔لدذا حفظ آیندہ کی وجہ سے بواب وزیر نے ان کا وجود حید آباد مین امنا بھی نہ تھا۔لدذا حفظ آیندہ کی وجہ سے بواب وزیر نے ان کا وجود حید آباد مین اور اپنے تصور فرا یا اور رزید نظر کو این شرکی راے کر کے نین دے کر وطن روا نہ کر دیا اور اپنے میشر خاص برجییں گارا می کو خطاب پرا مؤیٹ سکرٹری ہز ہائنس و منتظم صرف خاص فریورہ کی مفرد رویا کی مولوی مقرر کر دیا۔ گرجوب کہ نواب وزیر کو خودا یک انگریز منشی وا دیب کی ضرورت می مولوی محمد تی میں مان کے مسٹر فرید و کری ہے تھے کو وہ عبارت کی رکھیے تھے۔من جاران کے مسٹر فرید و کری ہے تھے کو وہ عبارت کی رکھیے جسید صاحب ہیں تھی ان میں مذفقی کرو عبارت لینے اور بابخصو معا لم ناکر دیں بہت خوش لیا قت سے میں ان کو نواب وزیر کے بیس اس غرض سے معا لمذبکاری میں بہت خوش لیا قت تھے ہیں ان کو نواب وزیر کے بیس اس غرض سے جا دہا کہ مبرا دست گرفتہ ہے افواب وزیر کو قابوس رکھے گا۔

نواب وزیر کواشتبارگ تعالی نے عجب ذہن رسا اور قوی یا ددہشت عطا فرائی تی۔ پہلے یہ صاحب اور بعد ، فرمروں جی صفحے کے صفح خطبات یعنی ( مصلی صصح کے اس اسپیچ ہے کھو کران کو دیتے تھے اور وہ ایک نظر میں تام و کمال فرفر عمدہ لہج میں اس ادا فرماتے تھے کہ کو ما فی الوقت طبع زاد آپیج دے رہے ہیں اور کو تحریبی طلق مرالت بذخی گرا گرزی اور فارس ہیں بہت فوش گفتا رہے۔

# مهدى على كى بيے شکل تدبير



نواب محسن الدولة محسن الملك مولوي سيد مهدي علي خان منير نواز جنگ

منرالملك موادى حراع على عبداً تى ومشتآق حين ودكر مصاحبين ريزه م ستص كه اتناك حرف وحکایت مدتی علی نے سیتین صاحب کی وفاداری کا بزگرہ شروع کیا اور کہاکہ سر کار کا الیا وفادارا ورجان ناراگر حفور کا پرائوٹ سکرٹری ہوجائے تو بحر سرورجنگ کی بار یا بال خود بخود موقرف ہوجائی گی بنشا پر تھا کہ سیجسین صاحب کسی طرح نواب وزیر کے پاس ہیں۔ ترسین صاحب توفرطِ مسرت سے جود ہوگئے سبنے ہدی علی کے رائے کی تاکہ کی۔ رئي اوروزيري اس دقت اتفاق قاء سيتمين صاحب فوراً اس خدمت برمقر بهو سكيم . مهدى الإجلحب في يرتمين صاحب كي على كي كي بعدي نواب وزير يرا بنا ايسارنگ جايا اور خود سيتحين في ايني كج فهمي سي بطور تعتمر خالي على حضرت ليني محسن كي معاملات مي اليسي خرابیاں ڈالیں کہ مدی علی نے ان کی ایان فروشی کے روز انہ قعتوں سے نوجوان وزیر کے كان جركر حيد سي روند مي نواب لائق على خاس كوسيتين صاحب كي صورت سي متسفر كرديا. اب سیدصاحب اورمولوی صاحب مین شل دو بحبیت بپلوا نوں کے ردو قدح مہونے لگی۔ نتیجاس کا به ہمواکرت ه ووزیر میں <sup>ن</sup>ااتفاتی شروع ہوگئی ۔ نواب وزیرنے حن بن عبار <sup>لد</sup>گو سدصاحب کے پاس برائے فہائٹ بھیجا جس صاحب نے نا دانی سے سرماحب کی گرشتہ حینیت یا د دلائی کروه دست گرفته وساخته ویرد اخته خانمان و زارت کے تھے۔اس میر يدصاحب كوغفته آگيا اورجواب ديا بن أن كے رايني نواب وزير كے) باپ كا غلام ننیس تعا۔اب نواب وزیر کومیں یا دا یا اورشن صاحب کومیرے باس مجا۔اتفا قا گیس أس وتت وظيفه من تعاوه ميرت خسرنواب فخ الدين خال سيسلط اور يواب وزير كاپيام بونچاكر يط كئے كي بيام يه تعاكد حضرات اب آپ گھرسے با مر بنظئے ا در جو كھيون سكے آپ ا و محود كن المرمورخد التمريم الماء

مجھیں اور حضور پر نور میں صفائی کو نے میں دریع نہ کیجے اگر آپ کا میاب ہوگئے تو ہے ہے کا متعافین کے منصب جاری کردوں گا اور دو تین لاکھ نقر آپ کو دوں گا اور والد نے آپ سے جاگیر کا افرار کیا تھا وہ جب میری صفائی ہوجائے گی تو حضور ٹر نور سے سفار شرک کرے وعدہ پورا کر دوں گا جب نواب فخر الدین خاں نے یہ بیام مجھ کو ہونچایا تو مبارک بادہ میں ادر کھا کہ میر موقع ہا تھ سے مت دو اور گھرسے با ہر کل کر کوشش بلیخ کرو۔ میں سن چپ ہور ہا سر میر کوحن بن عبدا ملہ چر آئے میں نے آن سے کھا کہ شاہ ووزیر دونوں کی میں ان کے س طفولیت سے فدمت گزار رہا ہوں کین اس مز دیا انعام کا جب لفظ وہ میں آیا ہم تو میرا بیر خواب ہو کہیں آ قا فروش نہیں ہوں جب بک جھے کو یہ عب لوم مذہ و میں رہی رہوں کی تاریخ میں آبا ہم تو میرا بیر خواب ہو کہیں آ قا فروش نہیں ہوں جب بک جھے کو یہ عب لوم مذہ و میں رہر نور کس میں بی خلاف مرضی مبارک آئے خضرت کوئی آ ڈار نہیں کرئیا اس برچوں ہی عبداللہ نے فقتہ سے جواب دیا کہ آپ بھی مرحوم کی نمک حوامی اورا حیان فرا سے ہوئے ہیں۔

"سے ہوئے ہیں۔

جمع کیرتا فاب دزیرنے میرا ہاتھ پکڑلیا اور شکتے ہوئے الگ بےجاکر مجرے کہا کہ جگے آپ کی نارخبی میرے ساتھ بجاہے گراپ اس نصد کو بھول جائیے اور میراخیال نہ کیئے ملکہ والدم حوم کا خیال کیجئے وہ قصد بھی مجھکو بیان کرنا صرورہے و مہو نہا۔

حضور پر نور بمقام سردر گر و مائے مہینہ ہیں متبلا ہو گئے تھے ا درعالت نزع کہ کیجگی ا در سول مرحن نے رزیڈ نٹ کور بورٹ کر دی <sup>ھی</sup>۔ نواب وزیرنے اس خیال سے کہ ھیکومتر انتظامى يعنى ركينسى قائم مهوكى اور نواب اميركبرخواه مخواه شركي منتظم بوسنكحه سيحسن صا بگرا می کو نواب امیرکمبر کی خدمت میں برائے متنورت و کارروا کی آین<sup>ا</sup>د ہیجا بیں اس ق<sup>یت</sup> حنورر نور کے پاس سے اُٹھ کرشامت کا مارا میرکبر کے پاس ریشان عال باحیثم کر ایں قس ول برأي آيا- سيدها حب مجعلو وكيوكر كفتكوخم كركے يتلے گئے- نواب صاحب نے مجھ سے كما كه لائق على خال نے سيترسين كوميرے ياس ٰاس غرض سے ميحا تقا كہ وہ اور ميں مل كرا ئندہ انتظام کی بابت رزیدن سے تحرک کریں میں نے جواب دیدیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ا بعی فضل دکرم کی ٔ میدر گھنی چا ہئے۔ خپانچر ہیں ہوا کہ حضور پر نور کوصحت کلّی عطا ہوگئی۔ اس دقت اس خیال سے کمبادا امیرکبریه حال حصور پر نورسے کمدیں نواب وزیرنے موقع پاکروض کردیا که سرورخنگ اور نواب امیرگبرنے رزیان کے پاس رائے درا ثت نو ا ب ظفرخاً تحریک کی تمی جب محبکواس کا بتا لگا تویس نے فدراً اص حال کی عرضی <sup>د</sup> اخل کی اور نواب البركبرن رزيرن كاخط به كذب تهمت بيش كرديا-

ا مرم برسرطلب مولوی مهدی علی اور عبد ای اور صن بن عبدالله می و بال آگئے۔ ا فرکار سشرم صنوری میں نے دعدہ کیا کہ میں ڈیوڑ می مبارک میں جانا شروع کر آسوں اور و بال کا زنگ دیکھتا ہوں اور میر مجی عرصٰ کیا کہ مجموم مرد قت طلب نہ فرائے میں خود حسب ما ضرحوا ربول گا- دوستر روزین بعد مغرب ڈیوٹر ھی مبارک میں حاضر ہوا جفنور پر نور صحن میں تا مربول جفنور پر نور صحن میں تختوں پر طبوہ افروز تھے اور کل مصاحبین مجی حاضر میں خوال کا روز تھے اور کل مصاحبین میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر طبیعت حاضر ہو تو ایک غزل کہ ڈالوا وراس تقریب صحبت میں مثرک موجود کے جند مشعر صحبت میں مثرک موجود کے جند مشعر میں ۔ غزل سے پر بیریں ۔ غزل سے پر بیریں ۔ غزل سے

عبث بليصے رہے تم گومي منوم وحزيں برسول

صبحت دیرتک قائم رئ تقیم پان کمے وقت مجھکو بھی بان عایت ہوا ا دربا بذاطلائی میرے آگے خود برت مبارک کد کا دیا۔ تھوٹری دیر کے بعد میں نے زیادہ تیام منا سب منسجھا اور گھرطلا آیا۔ فلاصرایں کہ چند بار کی کہ درفت میں معلوم ہوا کہ یاروں نے قصہ کوطویل منسجھا اور گھرطلا آیا۔ فلاصرایں کہ چند بار کی کہ درفت میں معلوم ہوا کہ یار جنگ کلمۃ الخر کھنے والاکوئی کردیا اور نواب وزیر کے واسطے بجزمیر ریاست علی محبوب یار جنگ کلمۃ الخر کھنے والاکوئی منتقا۔ مرزا محمق بیا ہے اب سیدھی کے عرصۃ اک برادرم علی بیگ بنے رہے اب سیدھی کیا بھر بیاری دیکھ کررٹ تر برادری بیدھا جب سے قائم کرلیا .

حنور پرنورنام بھی نواب وزیر کامسننا پہند ن<sup>ا</sup> فراتے ہتے ہیں نے یہ حال نوا ب دزیر سے عرض کر دیا اور کہاکہ میری تا یئہ میں مرزا محم<sup>ع</sup>ی بایک افسرحزاک کوا ثنارہ فراہ بھیم کہ انفوں نے ایک کا ہر رکھینمی اور فرایا کہ بیر حضرت سب سے زیا دہ میرسے نما صف بیں حتی کوا گہ

یں کسی کوان کے باس مجبا ہوں تواس سے ملتے بھی نیس اب آپ ہی جو ہوسکے کوشر وه صفائی قلب تواب کما مسیرے بین صرف ایک طریق کار ( مصحوص عدم مسل Modus میں قائم كراچا بتا بول اكررايت كاكام تورز أكے وه أب كا تطوم بكويا دركم سه مُلا وُ رُلا وُ کمیں غرق ہویس سے آنھیں ہیں میری رُلانے کے قابل اب سننے کہ ندمعلوم نواب امیرکبر ا ورصاما حرکو بیعلم کیوں کر ہوا کہ میں نوا سب لائن علی خاں کی تا ئید کررہا ہوں ان دو توں صاحبوں نے مجکوسخت بکڑا۔ ہیں نے عبی اصل واقعات بیان کردئے۔ نواب امیرکبرنے مجھے کماکہ اب صفائی ناحکن ہے۔ یرجمین ملگامی کی ہے ربط خط وکتا بت نے مسٹر کا ڈری اور فارن مافس کو پورا طرف دا<sup>ر</sup> نواب لائق علی خاں کا بنا دیا اور ا دھرحضور پر نور کو صندا گئی ہے۔ تم سے جب <u>قور جار ہو</u>کے لين تيسُ اس تقسه الك كرلود الرواب لائح على خال مجه م متوره بيت وبي ير رائے دینا کرتم بندوستا بنوں کو اپنے اپنے گوروانہ کروخود بخورصفائی ہوجائے گی۔ یں نے عرض کیا کہ بہت خوب کیا ہیں تھی ایٹ گنہ گار ہوں کہ ان کے ساتھ ترکیب کیا جاؤ يىڭ كرنواب صاحب منس رئيسے اور فراياكر ببرهال تم اس معامليسے الگ موجا كر۔ اب مچر کوئعی اینا اندلیته پیدا مهوا اوریس نے مولوی مهدی علی میر نواز حبگ ا در عب دا لیخ له يه امر مي قابل باين موكداس زمانديس ميرسين خال مؤمّن جنگ بهاور نيرا يك حكم بنام نواب وزير صادر

له ید احرامی قابل باین می کواس زادی سیرسین فال مو تن جنگ بها درنے ایک حکم بنام نواب وزیر صادر مرفقاً و ایک می بنام نواب وزیر صادر فرا دیا که مرور جنگ می در مرور جنگ می در مرور جنگ می در مرور برگی می در می است با در این می مرود این کی جرات کی گئی میں فوراً قلعد گو کلنده بر رخورست با ریا اس واسط بلا الحلاج اللی صفر آنیده ) در مورات کی گئی میں فوراً قلعد گو کلنده بر رخورست با ریا در بر مسخر آنیده )

سردارد لیرنگ سے مشورہ کیا بولوی مهدی علی نے کہا کہ خور شید جا ہ تو ہارے شم ہی ده تم کو ڈرا رہے ہیں گرمیدع آلی نے مجھ سے کہا کہ نواب امیرکبر سے فراتے ہیں گو زمزے آن انظیابوری طرف دارسالار جنگ کی ہے الجی ایک نهایت سخت اورگستا فایه خطاسر كأذرى في صنور بريور كولكهاب بهترب كرتم الك بوجا دُ- بين اس فكريس تعاكدكيا رمست. ا ختیار کروں کرایک دن سید بیرٹ گر دمیشہ نو اب میرکا میرے پاس آیا ۱ در کہا کہ نو اجباح<sup>یے</sup> آپ کو یا دکیا ہے اور فوراً بلًا یہے۔ ہیں اس وقت اس کے ساتھ ہولیا ۔ نواب صاحب نے فرا پاكه حصنور رينورنے اب كو باد فرايا ہا ورحكم كى تم ان كوائے سا تقدے آ دُيي سے صاف ناکارکردیا که آپ کے ساتھ میری باریا بی نهایت نقصان دہ اورخلاف مصلحت ہے۔ حضور مرًوز محکوراه راست یا د فرالیس فواب صاحب کو بھی میری رائے بیندائی اور فرما يهترب بين بيراك كوالملاع دول كالجنائخ بتن جارروز بعدسية بميراين ساعة ايك پالکی لایا اور کها دروا زه بند آپ ننگم تی کے باغ میں چلئے اور زنا ندمحل سرا میں آتریئے تاکراپ کوکوئی دیکھ دنسکے۔ بیں حیرت از دہ اس کےساتھ ہولیا۔ مکان فالی تھا صرف نواب ظفرخاً بها دربیٹے ہوئے تھے۔ اُنھوں نے فرمایا کہ حصنوریرٌ نورخو د تنها تستریف لاتے ہیں (بقتيه نوط صفح گزشته) پيونچا اورتا برآمدى صفور پر بزرا فسرنبگ ومجبوب يا رجنگ كی نشدگا ه بینشفر بارا بی رہا۔ بددونوں بزرگوار برماحی سے اراض ہوسیکے تصاس وا سطے کر برماحب ان کے فوائر میں بوجا بنی ایما نداری کے حارج ہونے لگے نتے ہیں دونوں صاحبوں نے متعنی اللَّمان ہو کر کھا کہ آپ جی خب ان کی خریج اس کره میں آتفاقاً افسرخاک کا طبرا لا کا کربت کم من تھا آگیا ہیں نے اسے انگرزی یں بابتی کیں اس نے فرفر الا کلف جواب دیتے مجلوبہت تعجب ہوا اور ایک گھڑی سہری اس کو انعام ی خلاصه این کرحضور رکیز نور را کر مهوئے اور میری محایت تن کربهت تعجب فرمایا ۱ درار شا د فرمایا کر آین اطر کیج ر کھنے کون آپ کو بجسے جدا کرسکتا ہو اور میں نواس کردہ سے نع لائق علی خاں بیزار ہو گیا ہوں م

اور شفورا قدس يه م كراس لا قات كا حالكسى كومعلوم مذبهونا چاسيئه اسع صبير فاب امیرکبر بہا درہمی تسترلیف ہے آئے میں نے دہیں ظہرا و رعصرا و رمغرب ا ورعثا پڑھی <del>ا</del>ر ت م کا کھانا بھی ویں کھایا۔ قریب ایک بجےشب کے حصنور پر نور تنہا کا مے یا ہوگی اکا گاڑی میں سوارصرف ایک سائیس ساتھ اور ٹمپیوخاں ارونی میں تھا تشریف لاتے ا در نذرین تبول فرهاکرکرسی برحلوه ا فروز مبوئے یم شب بھی کر د میز کے مبیلے کئے حَسنوریو نے میری طرف خطاب فرمایا کر حضرت آپ کوعلم ہو گاجہ شکلوں میں ہیں گرفنا ر ہو گیا ہو ا ورپیرجب نواب میرکبر کے ذریعے سے بیں نے آپ کوطلب کیا۔ آپ نے آئے سے ا کا رکر دیا۔ میں نیے وض کیا کہ مجھے حصنو رہے اپنے خاص <sup>د</sup> امن گرفتہ میں <sup>و</sup>اخل فرمایاہے تو پیرکسی کی ذریعےسے فدوی کوطلب فرانے کی ضرورت ماتھی براہ رہ طلب فراليا جاتا ور ويرس في ذوت كايتنعر ترسا ٥ ہم ساجا نباز جہاں مین نبطے گاتم کو كرحة وهوندو مجره لغ رخ زبالح

یس گرتبه فرایا درارت د بواکر انجایس فردا پر کے بیس آئی ؟ یس نے عض کیا کہ بجھکو کچر زیادہ معلوم نہیں صرف عبلائی کی زابنی بیٹ نا کو گوزنسط آفائی ایوری طرف دارسالا رجگ کی ہوگئی ہو گر میری ہجھیں نہیں آ اگر گوزنسٹ کو ہارے فائی انتظام میں کی مرفات کا حق ہے۔ اس پر امیرکبیرنے کما کہ گورشٹ نے حضرت معفرت مکان فضل آلدولہ کے وقت میں بھی اسی طرح دخل دیا تھا میں نے کہا وہ جی سوئے تدبیرا بل شوری کا نیتج ہوگا۔ میں دو تین بارنواب لائٹ علی خال سے ملا وہ خود ترسیدہ الدور بلاساں میں اور تیسین صاحب وغیرہ پر الزام رکھتے ہیں کو ان کے خود ترسیدہ الدور بلاساں میں اور تیسین صاحب وغیرہ پر الزام رکھتے ہیں کو ان کے

اغواسے حفور بر نورنا راض ہیں ورند بذات مبارک خود محجه سے خفانیس ہیں۔ اس بر اميركبيرببادرنے كهاكديں توسيكے كمدحكا ہوں كرجب تك يرمندوستانى بر دنيي فوغر خرف خود طلبی ناکا مے جامیں گئے ہم کو مرطرح کی تکیف رہے گی۔ مگرصنو ریر نورنے فرمایا میں غلط ہی۔ اب سُنے کہ لائق علی اسفے میرے ساتھ کیا رفتار رکھی کہنچے میری اللاع و استمزاج اہم اموریں بھی حجا باکرتے رہے میں کھڑا ہوا ہوں وہ کرسی پرٹائگی يسلاكر مبطه كي ميرك روبروب تكلف سكرف نكال كرد موس المرا في الفي دعوت بارنی می با وجود قطعی احکام جولبکس دل جا با بین کرحاصر ہوئے۔ اینے مصاحبول بلاا جازت اپنے ساتھ لاتے رہے اور بہتیہ میری طرف بیٹے موڑ کر دوسروں سے منہی نداق ک بابتی کرتے رہے مجکو تواس نے اپناہم مرتبہ ہی شجھا بلکہ کم مرتبہ مجھتا رہا بیں نے عرض کمیا كتعجب بوكر صفور يرفرآ فأك ول منمت كحساقه في أن كا غند ابن فري بي شكايت ان کے والدمرحوم کو بھی ان سے تھی فیانچر ایک روز خود وزارت بنا ہ مرحوم نے مجے سے ذکر فرایا کہ و مکس دعوت یا بوا خوری کے واسطے جارہے تنے مصاجزا دوں کو مج محم دیا كوكيرك بن كرفانه باغ بين عاضروبي ليكن حب وزارت بناه كيط وعيره بين كرنيج أترك تو سەحفرت موجود منستھے اور ہڑی در بوجد حاضر ہوئے۔ نواب صاحب نے جب اس گستاخی ہر ناراضی ظامر فرائی تو اعنوں نے جواب دیا کہ اِ اگپ کے مزاج میں جاری بہت ہے۔ یہ مگاہ س كرمجس ارث دفرا يكسيراك تعليمانتيب يديم صنورير فورف ارشاد فراياكم ابآپکیا کتے ہیں یں نے بھروہی مشعر عرض کیا ہ ہم ا جانبازجاں میں نہ سطے گا تم کو كرم دُمو رُمو كراغ من زياك

ندوی سرفروشی کے واسطے موجود کا وراس وقت مجھکو ایک خواب یاد آیا جیس نے بہت عرصہ ہوا دیکیا تھیں اور ایک طبیکی بہت عرصہ ہوا دیکیا تھیں ہے درا زمیں اورایک بی بی زیور وجوا سرسے ارست بانگ کے پاس مجھی ہوئی ہیں اور نواب خورشید جا واں کے سربانے اور نواب ظفر خبگ ان کی پائینتی کھرسے ہوئے ہیں جھکو بانگ کے باس بلاکر فروایا کہ میرا فرزند تو رہائیاں حال اور تم گھرسی جیسے ہو یہ خواب بھی ہیں نے باس بلاکر فروایا کہ میرا فرزند تو رہائیاں حال اور تم گھرسی جیسے ہو یہ خواب بھی ہیں نے عرض کیا اور ایم ریست عربی میں نے سایا ہے

کیا تابکسی کی جمرے دل کو بنھانے اخرتری انکھوں کے ہیں ہم کیکے دائے

حفورفاطرجم فرمائي مرف سور تربيركانيجر بي كالحرى صاحب ايك بھلے انس وهي بيس من وائي بھلے انس وهي بيس من وائي انسان كوملوم ہو نگے تو دوسری شطرنج انت استان كچر جائے گا ۔ حضور پر نوریہ فرار کھڑے ہوگئے دکھاؤنگا وصفور پر نوریہ فراریہ اپنے دکھاؤنگا وسے بوگ اوریم اپنے گھرول كوروان ہوئے ۔ اس كے بعض جت برخاست ہوئى اوریم اپنے گھرول كوروان ہوئے ۔

دوسرے دن قریب دوبیری دردولت فلک رفعت شاہی پرما ضربوا۔ حفور پر نور میری طلاع ہوتے ہی زفانہ سے برآ مدہوئے اورا بنے کمر کا فس میں جا کر مجاکو باد فرایا اور صندو قیمنگواکر کئی تحریب میرے سامنے رکد دیں۔ بیں نے جو غورسے حفور پر نور کے عنایت نامجات کو جرسیصا حب نے بنام رزیڈ نے لئے تھے پڑھا تو مجو پریا تر ہوا کہ گویاکوئی ابل غرض کسی مقد رشخص سے عنایت اور مربانی کا خواشگا رہوکر ابنی غرص نکا لاجا ہتا ہے ان تحریرات کا اثر رزیڈ نے یہی ہی ہوا ہوگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں ہیں ان تحریرات کا اثر رزیڈ نے یہی ہی موا ہوگا کہ حضور پر نور بذات مبارک نار اض نمیں ہیں جو جو خدر دزیں صفائی موجائے گی گرکا ڈری صاحب کا خط نمایت بد تمذیبی کا تھا جرکا خلاص

یر قاکد آپ کا گذی سے آتر نا آسان ہے۔ لائن علی خاس کی مغروبی نامکن ہے جونور پر نور نے جیٹم ٹراب ہوکر فرمایا کراس کے بعداب زندگی بے فرہ ہی ہیں نے دست بستہ عرض کیا کہ خنور ناحق رہنی فرمات ہیں کا دری صاحب کس کھیت کی مولی ہیں خود واکسراے آپ کا ہمسراور ہم آتر نیس ہوآپ آن ہم ہر وصحان ہیں نہ فقط اہل اسلام کے اہمیر المومنین وخلیفۃ المسلمدی طرقت ہیں بلکہ ہنود مجی آپ کو جمال اجہ بالاستحقاق سمجھتے ہیں۔ اب تک راجگان ہند کی طرف خریط اور آل وشکر آپ کو جمال اجہ بالاستحقاق سمجھتے ہیں۔ اب تک راجگان ہند کی طرف خریط اور آل وشکر آپ کو جمال اجہ بالاستحقاق سمجھتے ہیں۔ اور ان کے پورے اور نگ آباد ہیں ہوجود میں۔ علاوہ اس کے آپ کی ریاست گور منسط آف اندایا ہے پُر انی ہو میش معیور یا گئی کے ہیں۔ علاوہ اس کے آپ کی ریاست گور منسط آف اندایا ہو ہے گراس کو باوے کئے نے نہیں کہ آج سلطنت برطانیہ کی قوت وشوکت وشان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو باوے کئے نے نہیں کہ آج سلطنت برطانیہ کی قوت وشوکت وشان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو باوے کئے نے نہیں کہ آج سلطنت برطانیہ کی قوت وشوکت وشان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو باوے کئے نے نہیں کا اگر ایک طلازم کی فاطر سے ایک رئیس ذی جاہ کوگڈ ہی سے آ آد دے یہ فقط کا ڈری صاحب کی گیدڑ جب سرفیں آٹھا سکتی۔ میں ماحب کی گیدڑ جب سرفیں آٹھا سکتی۔ ماحب کی گیدڑ جب سرفیں آٹھا سکتی۔

من با دشا ہوں کے دربار کا دستور بلجا فر مصلحت بیاسی یہ تعاکم تام رد کراے ہندو تان اپنے او قات مقررہ پر اوراکٹر تو بھیڈ با دشاہ کے مہرکاب رہا کرتے تھے چانچ یہ لوگ اورنگ آباد میں حضرت عالم گرکے ہم ہو تھے اور با دشاہ نے ان کو شہر ، ور کمپ شاہی کے اطراف میں تعام ان برخن سکون عطا فرمائے تھے۔ یہ مقامات بورون کے نام سے مشہوراور اس وقت تک موجود ہیں اوبعن رؤسا، نے بطور اید گاران بوروں پر اب تک اینا اپنا قبضہ کا تم رکھا ہم ۔ اورنگ آباد ہیں چون بورہ اور بگر بورہ اور بگر بورہ یہ وون کو آباد ہیں اور بورے اگر ویران ہوتے جاتے ہیں سکرن بورہ اور بھا ارسکہ بورہ دا جربتا یں کھنٹ کو بور ہیں اور بھی بورہ دا جربی کے یا ویران ہوتے جاتے ہیں سکرن بورہ اور بھا ارسکہ بورہ دا جربتا یں کھنٹ کو بور ہیں اور کو میا تھی بورہ دا جربی باری کھنٹ کو بورہ بورہ بورہ بورہ بورہ بارکو عنایت ہوئے ہولوی بشیراح دولوی سابق ملازم سرکاما کا بھی بورہ ۔ کو بی بورہ دیگر اور بورہ کو بارکو عنایت ہوئے ہولوی بشیراح دولوی سابق ملازم سرکاما کا بی بورہ بیا بی بورہ دیا ہورہ کے بیا بی بورہ دیا ہورہ بارکو عنایت ہوئے ہولوی بشیراح دولوی سابق ملازم سرکاما کیا جاتھ کھنا ہورہ سوٹ کا باتھ داکہ کیا ہورہ دورہ بارکو جاتھ بورہ کیا ہورہ داکورہ بارکو جاتھ ہورے کے بولوی بشیراح دولوی سابق ملازم سرکاما کیا بین تاریخ بیجا بورک حقیا مورہ مورہ دورہ کا تھا ہورہ کی مورہ دیا رکھ کے ایک سابھ داکہ کیا ہورہ کیا تھا کہ بورہ دیا کہ بیا تھا ہورہ کیا ہورہ کا تھا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا گورہ کا کہ باتھ دائی کیا تھا کہ دورہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کھنا کیا کہ کا کہ کیا کہ کورہ کا کہ کا کھنا کیا کہ کا کھنا کیا کہ کورہ کا کہ کا کیا کہ کا کھنا کیا کہ کا کھنا کیا کہ کورہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کیا کہ کورہ کا کہ کورہ کیا کہ کا کہ کورہ کیا کہ کورہ کیا کہ کورہ کیا کہ کیا کہ کورہ کیا کہ کیا کہ کورہ کیا کہ کورہ کا کہ کورہ کیا کہ کورہ کورہ کیا کہ کورہ کورہ کورہ کورہ کیا کہ کورہ کورہ کیا کہ کورہ کیا کہ کورہ کیا کہ کورہ کو

اگرمیرصا دق عیّاری نه کرتے تو تثییوسلطان تمام حبو بی مهند کا سلطان بروتا- اگرانسی کی لڑا ہی مِی حضور کی فوج ندجاتی تو تام قوم مرمهط تام بالاگھا ط وبایئیں گھا طہ تا بہ وسط ہند ڈیجا لمن اکتا بجاتی ایام غدر بی<sup>می م</sup>یام میں کل ریاستهائے ہند کیا مرہٹہ اور کیا راجیوت حید رآ با د کو دیک<del>ور ہے</del> زراجي ناصراً دوارجنت محان قدم آ گے بطھاتے تو انگریز در کا اقلیم مبند میں تیا ہمی نہ لگتا ہ برَّتْسُ گُورِمنْط کوان کے انتقال کے بعدآپ کے وزیر ہا تدہرجاں با زوسزنثار خیرخواہ کا کطا دُوراندُينٌ فلاطو**ن فطرت نے مین جار کنی کی حالت میں شربت حیات پلایا گوان احساناتِ** صاحبان انگر زمیول گئے اور زانی شکریئے ا داکر کے گول ہو گئے مگریہ اندھیز میں ہوسکتا ايك نوكرك واسطحاً قاكو مزا دي مثين. لاحول ولا غوة حنوركيوں رنج فراتے ہیں۔ جواب ترکی به ترک دیر یجئے ا دراس قف کوختم کردیجئے اگر علم برو تو فذوی اس کا جواب تحرير کرتا ہي۔اس پر پتخط فرا ديجئے۔ميري اس تمام گفتگو سے صنور پر نور کا چیرہ بشاش ہو گیا اورفرا باسكيئة آپ كيا لكھتے ہيں ۔ميں نےقلم برواٹ تينيدسطور لکھ کرمين کيں جس کاخلاصہ يرتماكر كوآب كاخطاس قابل مذعاكراس كاجواب ديا جائے گرحي ركرمعا مارا تم كولمذاي آب کو اطلاع دیما ہوں کرمیں لائٹ علی خاں کے ساتھ ایک دن مجی کا مہنیں کرسکتا . لہذا میں لئے ان كومغرول كرديا وران كى عكر بريس كومين مقرر كرون گا آپ كومبت جلدا طلاع دول گا ماكم آپ گور بمنظ آف المطاكور في جفنور يُريغ دير تك خط كوغورس ملاحظ فراتے رہے بالأخرميرك اصرار برقام تفاكر وتخط فرا ديئي - اورفرايا ك

له به مقام جنگ، سی رخبا کے قریب نواب تطب علی خاں جاگیردار دیا وٹرہ کی جاگیریں واقع ہی تطب علی خال سے ذوالقدر خبگ کی منجھلی مبئی بیا ہی ہم ۱۷ کے پہنچت وگفتگو قلعۂ کو کنکہ ڈمیں ہوئی ۱۲

### ما کارہائے خود بخدا و ندکاریسا ز بسپردہ ایم تاکرم او حیسا کمند

ای کارا زتواً پر دمردار حنی کنند

ننين جابتا كدمجه مين اورمنز بأئنين مين تميراتنحص خيل ببويمين غودبا لمثنا فرمنز بأمنس كوحواب دے دوں گا۔ ہز ہائن کوریخط داپس لینا ہوگا۔ میں خاموش وہاں سے آٹھ کرا ولام پرکہے بإس كيا اوروبال سے درِ دولت شامي ريعاص موا حضور ريوز كو يا ميرے منتظر تھے بينے کو کمینیت ءض کر دی۔ فرایا اب کیا کیا جائے میں نے عرمن کیا کہ بیب گلمری کا غصہ بح كدورخت يرخ وكرتى يرحرب جرب كرتى واكروه خطاميرك تواكب صاف واب ديديج كم یہ خانگی خطانمیں ہن بکرمیں میں ہوتا ہوں کہ میری جو تحریر آپ کے پاس جاتی ہو وہ و اسرائے کے انتیں موخگئی۔ میں نے معزولی کی اطلاع دیدی جدید تقرر کی اطلاع میں بہت جلد وے دوں گا۔اس وقت کا البتہ کوئی ردوبرل مذکروں گا۔ کا ڈری صاحب آئے اور شكست خورده يطل كئ معدرصوبه داراقلم منهدلارة وفرن تص أنحول نے فورا جواب بيجا یں خوصدرآباد آتا ہوں میں منون ہوں گا اگراس وقت تک پور کائنس کوئی قدم آ کے نبرًا بن مِسْرِکا ڈری توبرائے چندا ہ زصت بے کوغرت بجایے گئے ان کی حکہ منصراتہ فائم کرنی راس بھیجے گئے۔ یہ بزرگوا رسیا ہی ا دمی ہو ہے بعالے سیدھے سا دے ادمی بہت جلدنواب وزبر محيطرف دارول مح بميندے مير مفنس گئے اور حضور بر نور كو خوب ڈرايا كم والسراے سے مے کرو زیر بندینی سے کرٹری آف اسٹیٹ اور دونوں طبقات وسلطنت برطات يني باك زآف ياليمنيك بكيخود فكأر مغطماس قدر تداح وممنون مزاكمي بنسي مرسالا رخبام حوم کے ہیں کہ ہرگزان کے فرزند ملک کل خاندان کے نقصان کو گوارا مذکریں گے اور یہ ہی کہا کہ آپ کے میشرآپ کے بدخواہ ہیں جونسٹرے لٹرواتے ہیں۔اس کا اٹر صنور پر نور کی ذات برائے ایسایرًا که کمال درجه خوف زوه اور بریث ن بوگئے اور بیرراقم کو بادِ فراکر بخیم نیرآب زمایا که ا بران سا ایرل منشاع تعاید اکورمنشاء رزین رس س

اب کیا کیا جائے۔ میں نے ول میں سوجا کہ اگر حضور پر فررشا تر ہوکر یؤاب لاکت علی خاں سے صلح کریں گے تو تھاری شا مت آجائے گی۔ بہتر ہی کہ تم بھی سلم کی رائے و و۔ لہذا میں نے حض کیا کہ کرنی جو چھکتے ہیں اگر حضورا رشا دفرا میں تو میں لاکت علی خاں کو لا کر قدموں پر گروا دوں۔ ارشا دفرا یک میراس کا طاب نا ممکن ہے بہترہ کہ میں ریاست سے دموں پر گروا دوں۔ ارشا دفرا یک میراس کا طاب نا ممکن ہے بہترہ کہ میں ریاست سے دست بردار بہو جا وگی ۔ بیشن کرمیری بھی آ کھوں میں آ نسو جرائے اور عرض کبا کہ اگرائ کو مغرول ہی کرنا منطورا قدس ہوتو میا امراضی کی نیس ہو صرف حضور کا استقلال جا ہیے فدوی سے مغرول ہی کرنا منطورا قدس ہوتو میا امراضی کی میں کہ صرف حضور کا استقلال جا ہیے فدوی سے معرور قدی کو حاضرہ ہے۔

دست ازطلب ندارم تا کارمِن بر آیر یاتن رسد بجانان یا جان زین بر آیر

پہلے فدوی کرن راس سے لرکران کی کاروانی کا اندازہ کرہے اس کے بدر فدوی کوئی رائے قائم کرے گا۔ فرایا کب جا و گے میں نے وصل کیا انجی ، اگر سرکاری گاڑی جائے مور کے اور ایک چو بدار بھی ساتھ کیا جائے تو انجی جاتا ہوں۔ خلاصہ ایں کہ اس شان و شوکت کے ساتھ میں بلا آم بہونچا وہ چائے فوری پر تھے جھے کو کھی چائے میں شرکی کرلیا اور چند سوالات میری نسبت کئے۔ ہیں نے کہا کہ ہیں حصنور پر نور کا اُشاد ہوں اور میرے ہی ہاتھ پر در سوالات میری نسبت کئے۔ ہیں نے کہا کہ ہیں حصنون در دولت پر حاضر رہتا ہو اور جو حکم ہوا ہے اس کی میں کرتا ہوں۔ بھر وچھا کہ آپ میرے پاسکی کام کو آئے ہیں میر نے اور جو حکم ہوا ہے اس کی میں کرتا ہوں۔ بھر وچھا کہ آپ میرے پاسکی کام کو آئے ہیں میر نے کہا صوف بغرض ملاقات ۔ چید منظ خائوشس رہ کر ہوئے کہا کہ بسط یہ بتا ہے کہ کیا یورپ بی ہر ہزائن ور فرنسٹر میں نا اتفاقی کس بات پر ہوئی۔ میں نے کہا کہ بسط یہ بتا ہے کہ کیا یورپ کی تاریخیں شاہ و و ذریر کی نا اتفاقی نمیں ہوا کرتی ۔ یہ ش کر نہ س بڑے اور کہا کہ آپ یورپ کی تاریخیں شاہ و و ذریر کی نا اتفاقی نمیں ہوا کرتی ۔ یہ ش کر نہ س بڑے اور کہا کہ آپ یورپ کی تاریخیں بھا کہ انہ یورپ کی تاریخیں بھا کہ بیلے یہ بتا ہے کہ کیا یورپ کی تاریخیں بیلے ورپ کی تاریخی کا کرب ہورپ کی تاریخیا کہ بیلے یہ بتا ہے کہ کی اورپ کی تاریخیا کی تاریخیا کہ بھا نے بیل ہورپ کی تاریخیا کوئی کی بیلے یہ بتا ہے کہ کیا یورپ کی تاریخیا کی بھا کہ بھا کی بیلے یہ بتا ہے کہ کیا کہ بیلے یہ بتا ہے کہ کیا کہ بیلے یہ بتا ہیں کوئی کیا تو کہ کا کہ بیلے یہ بتا ہے کہ کہ کیا کہ بیلے یہ بتا ہے کہ کیا کہ بیلے یہ بتا ہے کہ کیا کہ بورپ کی تاریخیا کیا کہ کوئی کر بیلے یہ کر کیا کہ کیا کہ بیلے یہ بیلے کہ کر بیلے کیا کہ کوئی کی کر بیلے کیا کہ بیلے کہ کر بیلے کیا کہ کر بیلے کیا کہ کوئی کر بیلے کیا کہ کر بیلے کر کر بیلے کیا کہ کر بیلے کوئی کر بات کر بیلے کیا کہ کر بیلے کیا کہ کر بیلے کیا کہ بیلے کیا کہ کر بیلے کیا کہ بیلے کر بیلے کیا کہ بیلے کر بات کر بیلے کیا کہ کر بیلے کیا کہ بیلے کیا کہ کر بیلے کیا کہ بیلے کر بیلے کیا کہ کر بیلے کر

بڑھے ہوئے یں میں نے کہا سرطک اور للطنت میں ایسے واقعات سواکرتے ہرشخص **سلطنت** ہیں ہا د شاہ آ گا ا ور **درزیرملا زم ہ**ے ول چا ہا ملازم کور کھا دل چا ہا مو قو**ت** کر دیا۔ پوچیا کی بے تعلیم<sup>ی</sup> یں نے جواب دیا کہ آپ اپنے جیراسی کی صرورت میں دیکھتے یا اپنے کام کانٹیں پاتے تومرور كزيتے ہيں۔ نوكري نوكري آ قائي مرضي رہے۔ بھر بوچياكر آپ كومعلوم بوكو مخالفت كبسے اورکس وجهت مترفع ہوئی میں نے کھا کہ میراقیا س مرتبہ لیتین بیہے کہ اس زمامذ میں حب کہ ہز ہائیں کی محبت اپنے وزیر کے ساتھ مرتبعشق برتھی منظرے ایک مزمی غلطی مرکئی منظر کا مذرب شيعه ب يس باغوا ب حيد فينا كل مين ابل حرسن مزمبي منسر في حضرات شيعه كو مله و ضریح مع اس کے بوازات ورسوم کے کالے کی اجازت دیدی اس برا ہل بلدہ میں ہی جوت يىدا بوڭ اورنواب امېركىبرنے گيز كى أ تا ركرا يك رومال سرسے با نرھوبيا اور ر زيزنش ا ور سزائن كولكو يواكد اكر صرت كل لده مين على توخون كي مرياس به جايس كي اورس يبل يس جام تنها دت بینے کوموجود ہوں ۔اس وقت سے رنمتر رفتہ سٹا ہ ووزیر میں مجت مبدّل بفر یونی گئی۔ بیرن کرکرنیل صاحب کے کان کھڑے ہوئے اور کہا میں ابران میں بہت رہا ہوں محفوشتى سنسيعه كى فالفت معلوم بح گريي نے يائنا ہوكہ ہز مائنس كا پرا ئيوٹ سكرٹرى يوني تيان بگرامی! عث اس نا تفاتی کا ہم ور رزم مز ہائنس بزات خود منسٹرسے راضی ہیں اور مزیا مُس کی صحت کے لوگ بھی اچھے نئیں ہیں۔ اس کے بعد دونتین ممولی بابتی ہومئی ا درا کھ کھڑے ہو ہ تھ طاکر کما میں بہت خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے بیں نے کما کہ میں صاحبان رزیڈنط میشدن رہا ہوں کما ہاں آپ کا نام میں نے کتاب میں دکھا آپ تو ایرانی ہیں۔ وہاں سے آنظ كرمين مسيدها درِ دولت شاہى برجا عنز ہوا اور كل حالات و ض كر ديئے ضربح كى حكا بيت

ك نواب ايركبر سرفورسشيدهاه ١٢

ش کرصنور پر نور سنس رئیسے میں نے عرض کیا کہیں کرنیں صاحب کو بہت دُور بھینیا کہ یا ہم اب وه زور شوران کا ندرہے گا فدوی کی دائے میں جو کد اب صنور نواب میرکمبرکو زیج بی<sup>ڈ</sup> ایس گفتگو کی وقعت انسان کے مرتبہ ممحے مطابق ہوا کرتی ہے۔علاوہ ان کے سیسین صاحب سااریہ منشی ا درا فسرخبگ حبیا موشیاراً دمی اورانگرزی فوج کا ملازم می حفور کے باس موجودیں ا ورفدوی عبار کی کوئی مموار کرانتیا ہے بہایت ایان دارا در از حد خومش فکراً دی ہوا وم فدوی کی توشب در وزید دعا برکدانتٰرتبارک وتعالی صنو رکوفتح کا مل عطا فرائے امع السرا کے آنے پرکل مور خصری حضور ریورنے فرمایا سب سے ہی گریں آپ کونہ بیٹنے دوگا اب بنا وُكِيار استداختياركيا جائے۔ بين نے كها كدير امرغوطلب ہر عيروض كروں گا گراكي ا مرتو فذوی باصلاء مض کرنے پرمجبور ہے بعنی کا مریاست کا نہ رسکنے پائے نواب وزیر کے وقاً فوقاً معروضات كاجواب عطام وارب در نه الزام بندگان عالى كى طرف عائد موجائے گا۔ فدوی ننیں جا ہاکہ ا ایکاران ریابت کے خلا*ت کوئی اِت وض کرے مگرا*ب وقت آگیا ہو کم اص حالات معنور سے عرض کر دے تاکہ مبدگان اقدس سے کوئی غلطی ند ہو۔ سرائٹیورٹ میلی ب آئے تھے تو اُنھوں نے یہ پانسی اختیار کی تھی کہ لائق علی خان شخی وزارت ہیں مگر دیندے ماراج بیشکار کی شناگردی میں کارریاست سکیمیں به امرالجکاران ریاست کوناگوارتھا اس واسطے کہ نہ یہ لوگ ہماراج ہے و<sub>ا</sub>قٹ تھے اور پنرہما راج ان لوگوں سے واقف تھے بیرسب لوگ لائق علی خان کے گروجمع ہوگئے اور ہمقام ریاست میں خلل کا مل بدیا کردیا اور بن تست بڑے میاں معزول ہوئے وہ بندگانِ عالی کومعلوم ہواس کے بعدان حضرات کوجرائتِ زلیدہ ہوئی اوررزیڈٹ سے لے کرفارن آنس تک کو پلیتین دلاد پاکسٹ ، ووزیردونول کم سن اورنا تجربہ کارمیں اور بہر وہ لوگ ہیں کہ خور وزارت نیا ہر حوم ہارے شوری اور مدد کے

محاج تصبی رزین اورفارن أفس میں آب یہ پالسی قائم ہوگئ کمشاہ و وزیر ساقط الاعتبار اورا ہلکاران ریاست ذمہ دارا من وا مان رہیں۔ اس رچھنور پر نور نے فرما یا کہ اچھا اب میں سبھا کہ یہ لوگ اب بھرلائق علی خاس کے گرد جمع ہوئے ہیں کہ اپنا بچاؤاس کے وجو جمجھ سبھا کہ یہ لوگ اب بھرلائق علی یا اس کے سبھتے ہیں آب ضرور عبد کی اور مہدی علی کو سمجھتے ہیں آب ضرور عبد کی اور مہدی علی کو سمجھتے ہیں آب ضرور عبد کی اور مہدی علی کو سمجھتے ہیں آب نے نوکر ہیں۔ لائٹ علی یا اس کے ایک نوکر نہیں بلکہ خور سنسیر جا ہ ان کو کیا کر فیما کئن کریں۔

## زاتى احوال متعلقه

اب کچھال میں اینا بھی تحریر کرتا ہوں مسٹر کاڈری کو حبب خط کا جواب دیا گیا ویک قیامت درد دلت اور وزارت میں بریا ہوگئی۔ مولوی مہدئی علی نے اگر کماکہ میاران جورگ اورسيسان دغابازي " يتمن كياكياكوقعه كوطول دے ديالكن اسسى تم خودمونع کی کھا وُگے بہترہے کہتم پیر گھریں گھٹ جا وُ ہم اور پیرتین سمجے لیں گئے حن بن عبداللہ وہتنیں چڑھائے ہوئے آئے اور کہا تم توسیحین سے زبادہ نمک حرام نکلے۔ یاد رکھو کہ ہمارا بال ہی بہکا نرمو گاء عالم الطنت كامغرول مونامنسي كهيل نهيس بي تم في البين حي ميس كاني الو لئي اور اب ان حضرات یعنی ا بلکاران ریاست کے حط جھ پر سنتروع ہو گئے کیکر اے قرار مائی کم ان کوئسی جرم میں گرفتا رکر کے ظفر گڈھ میں قید کر دیا جائے بکرنل راس کی نگا ، ہیں ہی مجھکو حقیر کرنے کی کمال درجہ کوسٹسٹ کی کئی جہانچے کرنی صاحب نے ایک بار یا ہی میں صنور پر نورے عض کیاکیں نے سنا ہو کہ آپ سرور جنگ کی رائے پر کاربندیں وہ مجھسے سنے کو آئے تھے میں نے ان کو خیرخواہ ریابت کا نہیں ما یا۔ اس رچھنور رَیورنے ارشاد فرمایک <sup>رو</sup> وہ میرے بچین سے استادرہے ہیں اوراس وقت توسوائے اُن کے جھکوکسی پر بجروسا نہیں ہے

لہذا آپ بھی ان پر بورا اعتبار کیجئے۔ میں ان کو بھرآپ کے پاس بھیجا موں ؟ چنا پجر الحکم یں چران کے <sup>با</sup>یس *گیا طری غ*ایت سے بیتی آئے اور مجھ سے کما کہ اب مجھکو معلوم ہوا کہ اگرتم جا ہو تو ہیرب جھگڑے دب سکتے ہیں۔ ہیںنے کہا کہ آپ مجھکو طریقہ دبانے کا تبائیے لیں موجود بول ُ أنهول نے کہا کہ سرسالار جباک ایک ٹراشخص تھا ا ورتمام برلین فیتنین (British nation) الكرز قوم اس كى ممنون سے يس في كما كرين كا خودرت كرفة اوران کی اموری کاعظمت کرنے والا ہوں اور لائق علی خاں خود میرے شاگر دہیں اور مجھ پر بترہم کا حق رکھتے ہیں۔ گمرمجھ کو وہ رہستہ تبائے جس ہیں آپ کو کامیا بی مہو۔ آ کھوں کے کهاکه تم سزائن کو خوبهجا دوکه جال بک ہم سے مکن ہجمنسٹرکی ہمدر دی کریں گے اور معزول منه بونے دیں گئے۔ لہذا وہ نسٹر کا قصور معاف فرما دیں اور چوٹ لرکط وہ جا ہیں یا ان سے کھوا دیتا ہوں بہما صان فرا موش نہیں ہیں کہ اپنے محن کے فرزند کو بے عزتی اور ں اُن کے گرکوبرا دی نہ بایس میں نے کہا کہ کرنں صاحب میں ایک ہات آپ ہے پوشیا ہو سرسالا رخباك كيا بدات خود رئيس ورمالك رمايت تح الأحضرت مغفرت منزل فهفل لدد الماني وزیرکی پانسی ناپسندفره تے اوران کوروک دیتے تو کیا سالار جبگ کونی کام کرسکتے تھے ينى بات بوكر اني الروفا دار "كوس كي عكم سسب كي موا جيور كر محكوم اورملازم وزركا ا صان مانا جائے۔ اس پر کرنل صاحب نے کہا کہ تھاری دلیلیں ہے کا ہیں بی توجیدر وز کے واسطے آیا ہوں برمعالمہ مشرکاڈری مجگتیں گے معلوم ہوگیا کہتم اس شاد کو نہ مٹنے دو کے بکاس آگ کو بھڑ کا دُکے بیں نے کہاکہ اب میں ہی آپسے ساف کہ تا ہوں کہ جو حضر اِنجی بھڑا امن والمان کئے گئے ہیں وہ باعث اس فسا د کے ہوئے ہیں اور مجلو تواب حضور پر نورنے یا د فرمایا ہے میں اپنے علم ونقین سے کہتا ہوں کہ مبز ہائن نے مصمم ارا دہ تبدیل وزارت کا

كركيا بها ورب قدران ميرزور دالا جائے گا اسى قدران كوضد برعتى جائے گى وہ عرف والسرائے کی کا مکا انتظار کررہے ہیں۔ ای طرح کی تقوڑی دیرا درگفتگو رہی بھر میں خصت پوکرچلاآیا را بعلوم سوگ که املکاران رمایست نے میری مخالفت بر کمزیمت مصنبه طابزی اوران کوعمده موقع کمی من گیا کرایک ثب میرے کوچوان ننگیٹی نامی نے نثراب بی ا در ا س کے نشذیں وہ میرے بچوں کے یا بو برسوار موکراہے سرور گر دوڑا تا ہواگیا ا وراہا گراکهسراس کاشق ہوگیا بمیرا فه متلگارا میزنانمی یا بوا ورکو حیان دونوں کو ہے آیا بام<sup>دروازہ</sup> يرآميركي اوركوحيان كي جوروكي لڙائي بهوئي - خلاصه اين كماس كي جورواس كو حاكسير جانس<sup>ی</sup> ایک دسی عیسائی کے پاس جو**کو توال کے شفا غانہ کا ڈاکٹر تھا لے کئی اور وہ وہا**ں مرکیا میں سبح کی ناز بڑھ رہا تھا کہ حکیمسیالی جن کوہس نے نو کرر کھا دیا تھا۔ میرے بابرائے ا ورکهاکراً پیکس خوا بخفلت میں ہیں کو توال اکبرناگ آپ پر کو حوان کے خون کامقدمہ قالمُ کررہے۔ بیں نےکہاکرکو توال کی عقل ہاری گئی ہے ہیں انھی رقعہ اس کو ص صالات کا لكمة البور - سَيْرَ عَلَى نَهُ كَا السِي غَلْطَى نَهُ كُرُو - اسْتَىٰ مِينَ أَبُ تَعَا نَهُ وَارِزَا يَا اوراُس فَحِ مِيرِي نشست کےمکان کے نقشہ کی اجازت مانگی میں نے اجازت دیری حکیم پیالی نے کہا که جلدی سول سے جن کو ملاکراس کا پوسٹ مارٹم کرالو ور نہ رہ گاڑ دیا جائے گا توصرف کو **لو**ا

له بر ڈاکٹر بینی صاحب کے نام سے مشہور تھے اور محلہ خیب گڑھ کے قربیب دلیبی طرز پر رہا کمتے تھے ۱۲

ک اور آہ کی طرف کے متوطن نہایت فری علم آ دمی تھے۔ ابتدا میں و کالت کرتے تھے بعدار اس سرمیت متعلما میں ان کور کھا دیا تھا سِسٹن ج کی ضرمت سے وظیفہ لیا ۱۲

کے ڈاکٹری شمادت رہ جائے گی بیں نے ڈاکٹر لاڑی کو رقعہ لکھا وہ فوراً چلے آئے اور کل حا مجھے سے سن کرکو توالی شفاخا مذکئے اور بعد اجاعدہ کارروائی میرے پاس آھے اور کما کر مقدمه بالكل صاف ېريس نے يا دواشت لكه لى يوا و مزدميرا پانسو روبيرې و و بيجي و ياب مقدمه مجدیر زور شورسے بنایا گیا اور دس بارہ گوا ہائ شب مدید جرگویا دس بجے رات کو میرے گریں گھس کرمرے ماس کھڑے تھے جمع کرلئے گئے۔ ڈاکٹر جاتس سے ربورٹ کوئی كري نے يانسوروييواس كولطورر شوت بھيج تھے . نواب وزير نے معروضه داخل كيا كه سردر جنگ پر جرم خون کا ثابت ہی مشر کا ڈری کہ دائیں آگئے تھے ا منوں نے لکس کہ سرور خاک بنی ذات سے بیردی مقدمہ کریں کسی بیرسٹر دکیل کی اُن کوا جا زت ہٰدی جا علاوہ خون کے مقدمہ کے سول سے جن کو ما نسور وبید رشوت دیتے ہیں میرجرم بھی ان ہر نگایا جائے الغرض میری گردن زدنی کا بوراس مان کرلیا گیا۔ کو جوان کی جرا وکرسب برى كُوا بحى اس يركو توال اكبرنبك نے قبصنه كر كے خوب اس كوسكھايا يراهايا وركوشش يدكى گئی کمیں باپزنجرعلات فوصلاری میں بیجاجا دُن-اس میں بواب وزی<sub>ی</sub>ا ور رزیْدنٹ ے دے کرکل ا بکاران ریا ست بلدایک دوصاحب ڈیوٹرھی مبارک کے بھی شرکی تھے میں نے بھی وضی صنور رُر نور کو دی کر برائے خداحصنور میری طرفداری یہ فرما بی وریم

ملے رزیدنسی موں سرجن تھے بہت درا زبک جدراً بادیں رہے۔ رزیدنسی کے اثر کی وجہ سے یہ اُس نہ ایر بیام پوٹسیل معاملات میں صدیا کرتے ہے۔ اوا مام کی کسی فرائنٹس کو اُنفوں نے کھی ردنمیں کیا بکداگران کو حندرو ز یا پوشیددان کو دیا کرتے تھے۔ والد مام کی کسی فرائنٹس کو اُنفوں نے کھی ردنمیں کیا بکداگران کو حندرو ز نہ پوچھا توشکا یت کرتے ہیں گفتہ تمام دن ان کے گھر بر رہتا اور کھیلا کرتا تھا ان کو ا ببارگیس کا بعث شوق تھا اپنے مکان میں اس کی کاشت کرتے تھے اور مجھے اُنے کھا ایک ہے تھے۔ (دوالمقد جنگ

تباه ہوجا وُں گا۔البتہ مُجَلُوعدالت میں نہیجیں! ورایک کمیٹن جس کو نواب وزیرا ور رزیڈ نٹے مجی يندكرس رائے تحقيقات مقرركرد يا جائے ميرى زبان كو كونسي كے كئى ہے جفور ولا خطر فرائے كان اخدا ترس بوگور كى مس كما گت نبا تا مور - چايخدا يك كميتر . قام كميا گيا اوراحلاس بر كا یُران دیلی میں مقرر ہوا کمیش میں مرکمیل مرزین کی طرن سے مردار عبالی فواب وزیر کی جانبہے اور قدیر خباک ہا در دربارٹ ہی کی طونے سے مقرر ہوئے۔ کو توال اکبر حنابک انگرنری فوج کا آدمی تھا مِطْرِقُرِيْدٌ ي مده گارا قول رزيدْ نظ مشرسا نيرَس کا خاص را زدا تھا اورسیدسین صاحب مگاری کی توجہ سے نواب لائق بیناں کی اتبدائی وزارت میں خدمت کوتوالی بلده پرسرفراز موگیا تھا جومٹ ریدنقصان اس نے ریاست کومپیونیا یا وہ بی سب بع بيان كياجائے گا بيان بلور على معرضه اس قدر كافى بكراس كوما و خطر في عروس كي قوت توڑنے کی بنا ڈالی اورا فسرخاگ نے بجر دیم کو اب وزیر نهایت سرعت کے ساتھ اپنی متعلقہ پالھ که به عدالت دیوانی برون بلده کے حاکم تقے ۱٫۳ مله یه اشاره اُس فیاد کی طرف بر جربزانهٔ مدارالمها می نواب لائن على خال عربون ورتمبعيت كوتوالي مي نُسِركرد كى اكبرنبگ بواتهاا وركيد ديرعربون كا تبصنه شهرير رياتها واقيم يه بحكه سلطان نوا زمباً کے پوتے موجودہ سیف نواز خباک نهایت کم من یاتھی پر دارمحرم الحوام سنستایس جان پر انگر بند عارب تھے رات میں اکردنگ سواری نیں مع علوں فرج کوتوالی ملے اور کوتوال نے سیف فوا زجاک کے ہاتھی کوئیڈر رات سے سٹانا چاہا ۔ وب فوج معترض ہوئی کم محق قالی این نے فکر سی سے انسی کو اوا گراتفاقاً فکر ای ہتھے کے بررگاہ یچ رونے لگا عوب إنھی کوسلطان نواز جگاک کے مکان پرشاہی ہے آئے اور پیر با نزکل کر ا ہالیا نِ کو توالی کو ارزا . نىرم كا اكرخگ كور استىن جب خرى كوب گراي بهت أن كى تلاش بين آرج بين بيد به تحاشا المقى = أرزيب، اوروېن بېتېدن لباس ايک چنگوين پيشيکونهايت ترسان د لرزان اينه گله کې طرف جېلنگ کو توال کواس درجه خوف زه ٥ د كمي تربعيت بونس مي واس إنته اپني ورويان أنار أتار كربرهاكيه رويوش بدنے مكے محض نواب لائق على خال ك غير معمولى حِراكت سے يونسا و خطيم فرو بوا ا ور للطان فوار خلگ برايك لا كه حرماند كيا كيا ويررس باد و فيرز الم علي المالي الم المالية الم

کرب ته گولی برود کے ساتھ سو کھے حوض برجا ضرکر دیا۔ گرصد مرجا ان عوبوں کو اور ان کے نک ملال جمعدار سلطان نواز خبگ کوکم انفوں نے ہاتھ کھینج لیا ور مذنوبت کشت وخون کی آجاتی اور ریاست کو صدم کم عظیم میو پنج جاتا اور سرکارانگریزی کومو قع نوجوان شاہ و وزیریر اعتراض کا سرجاتا ان عوبول کی شوکت وظیمت و توت کا حال اور ان کے سبب سے جو بھرم ریاست کا قائم تھاکسی موقع برعالی و تحریم کر کروں گا۔

عكم مربت

ا مرم ربرمطلب ول شهادت الزامي بين موني اورساخة ومصنوعي كوا موس د حوم دھام سے گواہی دی گویا اس دقت پہ مجمہ کثیر با و جو مکی عرب و علی غوں کے ہیرے میرے دروا زے بیمتعین تھے میرے گھرکے اندر دیوان خاندیں گئش آئے تھے۔ اس کے بعد كوتوال بير د كارمن جانب سركار ف خوف زده حالت مين م كلام كلا كرا با بيان لكهوا يا اب نوبت مس گوا د بینی کوحیان کی حجرروکی آئی - بیر فاحتهٔ عورت تھی ا ورکوتوال سے ملیطی مون کراس نے شراب مایکر مین کیا کہ خوب بو ہے گرنتی میکس ہوا سردار دلیرٹنگ نے آٹھ کر اس کے مونھ کوسونگیا اور سرتمبیل نے کہا کہ مقدمہ خراب گیا۔اب عرف ڈاکٹر لاری کا بیا<sup>ن</sup> ے *بیا جائے ۔* چانچہ دو *سے ر*وز ڈاکٹر لار تم نے آگر کل واقعات ا درانی یا د د<sub>ا</sub>شتے گا نتح بیان کردیا اورمبری شکایت کی کهیں نے ان کی فیس ننیں دی بیفیس عدالت دلوا د<sup>سے</sup> میں نے اُسی وقت پانسور دییہ کی تھیلی عدالت کی میز ررکھدی ۔ ڈاکٹر صاحب تو تھیل بغائیں ہ کر حمیت ہوئے اورار کا تکمیش نے متورہ کیا مطر کمبیں نے کہا کہ مقدمة نابت ہی میں نیصا بکھتا ہوں۔اس *پر سے دارع* الحق اور قدیرینک بہادرنے کہا کومقدمہ کہا تھا بنسی کھیں تھا ہم لینے فیصلے الگ کھیں گے جیا بخہ جیسے کہا گیا کہ کل فیصلہ ُنا یا جا کے گا۔ یس نے کہاکہ میری طرف کی صفائی البی نہیں لی گئی اس کاکسی نے کچے جواب نہیں دیا۔ مسلکیبات ہاں ہے ایک کے اسام مسلکی اس کے اس کئے ۔ خلاصہ ایر کرنینوں رکبوں نے بالاتفاق فیصلۂ شایا کہ مقدمہ خارج اور سرور خبگ کل الزامات بری ہیں. میں دود ه کا دھویا شہر کا نہایا گھر کو واپس آیا اور ظفر کرنے کی تیا ری بکار گئی مشرکاڈری نے ایک خط *حفور رُ*یوز کو لکھا کہ گوسرور جنگ کل ا**رزا ہات سے سری** ين مُراكب الزام ان يرسيعا مُر بهوتانب كدوه اس قدرنادان بين كداينه كُرك انتظام مذكر سكے اورا يك أومي كى جان مفت ميں خائع ہوئى كه ارا وہ اس جُرِم ميں حيد ميدنے تك خانه نتین کردیئے عالمی اوران کوفهائٹش کی جائے کدایندہ وہ اپنے گھرکا انتظام عقلمندی کے سائھ کریں جفور پڑنورنے مجمکویہ خط دکھایا ہیں نے عرض کیا کہ حفور حبب فدوی کوابندایس ما دِ فرایا نقا فدوی اسی وقت اپناانجام سجو کیا تھا ہے بےفنائے خود مسینرست دیرا بےشا مى فروشد خوکشی سرا اوّل خریرا رشا

اب لینے کا خواروں اور جاں نثاروں پررتم فرمائیے اوران جھگٹوں کوختم فرما دیجئے اس کی دوہمی صورتیں ہیں ایک یہ کہ فردی لائق علی خاں کو ہے آتا ہوا سکا قصور معاف فرمائے اوراہی مشرطوں سے اُن کے ہا تھ حکم بلودیجئے کہ بھروہ سسر نذا تھا سکیں اور دوسری محل میرہے کہ اپنے شاہی اقتدار سے اس کومعزول کردیجے اورکسی دوسے فانذاوکو بیوزت علافرا دینے ورند ہم جان نثاروں کی متی کم براہ ہوجائے گی۔ فرایا دوسر انحض کون تجزیر کیا جائے میں نے وض کیا گذبل اندی کرفدو کی اپنی دا تحدوض کرتا ہے کہ لارڈوٹو لدوزی سے سرجان لائے فلا ہر کریے فدوی ایک تاریخی وا قدعوض کرتا ہے کہ لارڈوٹو لدوزی سے سرجان لائے سے مشورہ کیا گوئی جائے تقلی اس کے ذہن میں ہے۔ سرجان نے جواب دیا کہ اگر مجھ بربر بگانی نہ کی جائے تو ہی لیے علم ویقین سے کہ بکتا ہوں کہ اس کا م کے واسطے میرے بھائی مرمزی لائن سے لاگن تر مولی ایک علم ویقین سے کہ بکتا ہوں کہ اس کا م کے واسطے میرے بھائی مرمزی لائن سے لاگن تر فورگ آنطام نیجا بان کے سپر دکر دیا۔ کوئی آدمی آب کونہ میں کوئی اور وہ مجھ کوشل اپنے بھائی کے سبحقے ہیں فرا اس کے میر دکر دیا۔ فرا با میرکی اور میری دوستی شہر وزیرآب کونہ مائی گئی ہے شن کر فرایا کہ یہ ام خوالیب فدوی کے نزدیک ن سے بھروزیرآب کونہ مائی گئی ہے شن کر فرایا کہ یہ ام خوالیب فدوی کے نزدیک ان سے بھروزیرآب کونہ مائی گئی ہے شن کر فرایا کہ یہ ام خوالیب فدوی کے نزدیک ان سے بھروزیرآب کونہ مائی گئی ہے شن کر فرایا کہ یہ ام خوالیب فی والسرائے آ رہے ہیں "

## وببيرك كي أمد

اب والسُرك كى نها ندادى كا تناماً مى شروع ہوگیا۔ المكاران ديوانى فے درئيد كى طوف دور شروع كردى اور بينے چوتے مشوك مسٹركا ڈرى سے ہوتے ہے النيكر لارڈ ڈورِن حيدراً باد ميں داخل ہوئے۔ دربارا ورڈ نرا دربا رئيز وغيرہ كى فصيل طول بيجاہے فلاصدا نيك صدرصو بدارا قليم ہندا ورشاہ دكن ميں تين ملا فاتيں ہوئيں اور لارڈ ڈورن فين سيخور بيرفور كو مول بيا مسٹر كا ذرى سے اب تمام قوت كے ساتھ لارڈ دفون كو مجبوركر ناچا باكد باہم شاہ دو دريريں صلى كرا ديں گر لارڈ دفون اپنے زماندے مشہور وربالا يورپ ميں شارك جاتے تے ان بركسى كا افسول نظي سكا۔

نواب امبرکبیریکے تصرد ولت پرتنورئی قرار پایا۔ ایک کونخ پرتضور پرنورا ورنوا ب والسرائے اور رو بروکرسی پرنواب امیرکمیزشکن ہوئے اور مجمکو کم ہوا کرمیں بی پنیت صنور پرنور استادہ رموں۔ لارڈ ڈفرن نے مازہ زبان فارسی کیفی شروع کی متی بی گفتگو بھی

ك ، درمغرستايم منشاء

۵۴ ء صر تک بهدسلطان عدالمیده خان مرحرم قسطنطینه می برلش سفیر میچه تنے ۔ لیڈی ڈفرن مثل اپنے نا مورشو پر که شرافت نفس اور اخلاق و مردت میں سرطبقہ میں ہردل غریز تنیس ۔

اسى بين شرع كى يى نے لينے ول بين كماكراب صغور بر نور كى فارسى دانى كابرد و فاتن ہوا ہے جرات كركے كما يور كمسيلنسى بياں فارسى سجھنے ولسے (غيرلوگ) بت ہيں بترہے كائكر ہي ميں گفتگو كيے ہے ۔ اس وقت لار ڈوڈون نے موخد موٹر كرمجر كونوب غورسے د بكھاا دركما "ويرى ديل" ( ملكص معمل) آپ و و انگريزى ميں صفور پر نورسے گفتگو كرنے نگے ۔ فلاصد اس كا يہ تحاكد كوپ بدل سالار خبگ سے ناراض منیس ہيں اور بر توہيل ب

ربقیہ نوٹ صفح گزشت چند قدم حضور پرنور کے گھوڑے کے ساتھ بیدل میے حضرت بندگان عالی اسپ سوارا ور لار وور ناسب او خاه مهالک مندوا تکیند پیاده با باهم ساته سخن کنال سب نیم باشد د کیمالار دور و که میرا بن امیراور برنش نژا دجس کی رگول میں ردیبی ویا دو کا نداری خون ند لما تھا ایک رئیس کے ساتھ بن كلفاندن رس صالحة ند تجهاوراس كم مقليط من اس رالمفي من الاروريد بكك على حضرت مکندر ٹنوکت کے ساتھ اختیار کیا و ہلی ایک درو خبز ماد گا ہے ہے۔ بہیں تفاوتِ رہ از کیاست کا مہکجا ہے شیکے لارڈریڈنگ کا خطاجوانول نے ایسے مستقل عیں معا لم برار کے متعلق حضور پر نورکو کھا تھا۔جوبر اُورْش گرنمنٹ کاروُسا، ہند کے سائیممواً ہے اُس کے متعلق سررج وُ بٹیل نے اپنی کا بُ'' انڈیا ان ۱۸۸۰ ر''' جورائے اپنی کھی وہ قابل فاخطہ - و کیوشفی ۲۲ سررجبر خلصے ہیں کہ گورشٹ کا بڑا کو دسی ریاستوں کے ساته مروت اوراخلاص کے ساتھ ہو تو وہ برٹش مالک میں انھی نظرے دیکھا جائیگا۔ اوراگر بیر ہا کا اماس جنگی اورظ ن اخل ق بو تو وه زصرت برنش مه لک مین البندمو کا بلکر دنسیوں کو موقع مے کاکدده محالفانه کلته حینی کریں۔ مرطبت ع فرور المشارك فارث المحل دي له Review ) مرطبت ع فرور المشارك فارث المحل دي له یں پر کلما ہوکو کھنے کی والسرائے کے ہمدر دانہ اور سیدے طرز علینے ریاست حیدرا کا و کو اینا خیرخوا ہ بنالیا ۔ جیب یں بغرض تعلیم انگلے سنا کیا سی ایم فوار سام سے بیلے میں سر رہج روا بیل سے طابع و کو بید دا دا مرزا عباس میگ ے وب واقع نے بیرے مات کمال محت بین آئے مروج و نے محکوانگلینڈی بترین مومائٹی میں شرک کرد ایکیم كيقطيل مير مين بيشر مرجب دو ميل ماكسي ركن كورينت مثل دائش ازيل بمشرًا يزى مشركي (لارد سلي) مبیکروغیرے پاس نعان روکر اتحاجب میں نے تمیل صاحب یالاوڈن صاحب کے ندموم طرزعل کا در مصل کیا توانوں نے کمال اونوں کے ساتھ کہا کہ می گورنٹ کے یونٹیکل ڈیا زمنٹ کی غلطیوں سے دا تعب ہوں۔ دیجا ریاستوں کے ساتھ اُن کونامنار سبختی اورکوکرا دلیشہ ہوکر نہاری بریا دی کا باعث ہوگا۔ ہوپ وخیرا منرضرت بضل الدوار حيدراً بادمي كير وزرز يرِّن من سبع أوررياست كم ما ته خلوص كفتے تعے - ( دوالقد فيك )

بی کمونگاکداس سے کوئی ایسا قصورصا در نہیں ہواکداس کو آئی بڑی سزاد کا بے گرخیکہ
اب مجھ کو معلوم ہوگیا کرسی خاص وجہ سے آپ اس سے بنرار ہوگئے ہیں آوا ہی اس کو
معزول کرنے کئے اور یہ انتخاب بمی مجھ کو کیا تہدینے نک آپ امل کریں اور کا د
ذی لیا قت ہیں گر میری خواہش ہے کہ میرے کلکتہ بہر نے نک آپ امل کریں اور کا د
ریاست جس طرع میں رہا ہو ہے دیں اور میرے فیصلہ کا انتظام کریں۔ اس کے بعدو ہوا بہر کی طرف نحاطب ہو نے جس کا میں اردو میں ترجمہ کر اگیا ۔ کہ آپ س ریمیڈ اور جب کا رہیں نظام )
اور تجربہ کا رہیں تھیں ہے کہ نہر ہائینس کو آپ خش رکھ کو ایڈ منظر لیشن دا نتظام )
دوستی کو مضبوط کریں گے۔
دوستی کو مضبوط کریں گے۔

كاخلة ياكرم يرش كركرة بيان سالارخبك كي خطاسهان فرادي ببت وشس موا اورمیں کل مبیح کواطمیان کے ساتھ رواتہ ہوتا ہوں۔ پرخط پڑھکوحضور پر نورنہایت پرتیا ہوگئے اور میں دریائے چرت میں فرق ہوگیا کہ اللی بیکیا جادوا ہلکارا ن دلوانی نے کیا اور پیطلسم کس طح توڑا جائے کہ پیایک با مداد غیبی میرے ذہن نے انتقال کیا ہیں نے عرض کیا کہ حضور ہے دویان لائق علی فال کوعطا فرائے اس یر فحالفین سافری فن نے یہ جا دولی عمارت کھڑی کی اس کا ڈھا دنیا کیا مشکل ہے فوراً جواب مرحمت فرماد بإجائ فرما ياكه فكي كياجواب دياجاك يس في قلم برد است ركها كرج كاريي ا ورآپ کی رائے تنفق ہو چکی تھی میں نے آج منٹر کورخصت نامہ یان عطا کریئے اور پیر رسم میرے دربار کی کا ڈری صاحب کومعلوم ہے تعجب ہے کہ انہوں نے آپ کو مطلع نیں کیا گریں جراب سے دعدہ کردیکا ہوں اس پرستقل ہوں یعنے جب کے لکتہ جاکہ مجه کواک ند کھیں گئے میں اپنے دل رجبر کرکے مٹرسے کام لیتا رمو نگا۔ اس خط کویڑھکر حضور یر اور کاچیره مُبارک بشامنس بوگیاا وروتخطارکے فرمایا کرحضرت آپ خود استخط کولیجائے بیں از حدیرتیان ہواکہ رات کا ایک بج چکا تھا اوّل تومٹر کا ڈری سے النافات بالكن دوم نه معلوم وه مجهس كسطح بيش آئيس اوركيا برى كت بنائي ون رده خطاكوليكر زيدنسي ميونيا سب خواب خركوش مي متلاقع ميس في چيراس كو بلاكروه خط وكركماكرجب كآذرى صاحب أميس برخطان كرف دنياكه لايرصاحب كرسونجاديرا ور مِیا شاگردیث کووان میورا یا اکسانے مائے وہ خطابو نجوا سے بعدا سے میں بے حضور پر نورسے عرض کیا کہ نصان تو کچہ نیں ہوا گرمٹر کا ڈری کومعا لہ کوطو<del>ل ن</del>یے كاموقع ل كيا- بالأخرس ل ايك طويل خطاجس كوميموريل كمنا چاست بمثوره مردا تعبداً

كمناشروع كياجس مي ابتدائ نا تفاتى سے ليكر إلى اليوم كل مالات مفصل تحرير كے اور اس وصدين وصيبت ميرك سريرنازل موتى كئي كسه برواتت كراكي صرف خاص کی حالت بہت خواب ہوگئی تھی حضور پر نور نے اس علاقہ کی معتمری مجر کوعطاف کی تصدكيا گرم نے بصلحت معانی مانگ لی اورب عبدالرزاق کی مفارش کردی. اب بیسنے کہ اہلکاران دیوانی امیرکیرکے نام زد ہونے کی خبرسکراز حدیرت ا ہوگئے اوہرحاصریا ثنان دروولت ثنا ہی میں جی کما ل درجہ کھل بلی پڑگئی اور سرحانب سے حلے ان پر شروع ہو گئے ہاں کک کہ حضور پر اور بی اُن سے مشکوک کوئے گئے۔ واب بشرالدوله اسمان جاه اميراكبراس زماندس أنكيند كئ بوئ تصصور يذرف اس میوریل میں بجائے نواب امیرکیپر نام آسان جاہ کالکھوا دیاجب وہ میموریل تیا رہوا تُواسُ کوصا ف کرلنے کی ضرورت پڑی۔ ا فسر *جنگ* کا اگریزی خطیبت اچھاتھا اور وہ زود نولیں تھے با وجود کرمیں ان حضرات کی بیو فائی کے مزے عکم حیکا تھاا وران کی ہل من مزید 'سے وا قف تھا گر'' اُزمو دہ را آزمودن جبل است'' کامصداق بن گیا اوروْ ميموريل ان سے صاف كرايا انوں نے اپنى عادت كے مطابق فائدہ ظيم ماليا لينے مرآسآن جاه کوفراً تار دیکرا بیا ممنون بنالیا که گویا آن ہی کی سفارٹس سے وہ وزیر بنے تھے اُ دہرانیار است گو منٹ میں مجی گھلار کھا اور فوجی مراسج میں بھی ترتی کہتے كئے۔ واضح بے كرس وقت وزارت بنا ه مروم كے دقت ميں انچے ہزار فيج إ قاءره كى ا جازت ، و لُ عَي توبيت مط لكا لُ كُني تمي كه كما نذراس فوج كا الْخُرز بو اكيك كا مُراس خیال سے کہ میرزامحرعلی بیگ ملمان اور ہندوستانی ہو کرفنون سیاہ گری میں دشگاہ کا ل له ٢ رحب سنتام نواب أسان جاه كا تقرر ، مرشوال سنستار كوبوام مشمار

سکھتے ہیں اور نظام کے نوکر ہوکر ہا ہے جی خیرخوا ہ ہیں لنذا ایسا اً دمی کم دستیاب ہو گا مکار انگرىزى ان كوتر قى مرات دىي گئى اورىيدانتقال كرنى بول يەنە فقطىكا نىرنوم جا قامد کئے گئے بلکہ گویا کما نڈران حیف افواج ریاست ہو گئے۔ بعد مولوی حمدی علی کے خوش فکری دورا ندمیٹی اور لبند حوصلگی میں مرتبرا نسر الملک بها در کا ہے کہ ح<sup>یا</sup> ہے آئ<sup>یں</sup> کی بوجاکر کے مغرب کے وقت موند پیر لیتے تھے۔ ایم برسرطلب اُس میموری میں بیجی . درخواست تمی که ایک ذی وقعت انگریز برائے چندے بطور پرائیومیٹ سکرٹری ما بدولت وا قبال کے باس بھیا جائے۔ یہ درخواست میں نے اس وجہ سے درج کی نفی کہ ایک طرت می تنماا ور دوسری طرت اہل تجربہ گر گان ما راں دیدہ اور علوم وفنون میں جیسے بررجالائق وفائق اورية وف دامنگركه ذراسي علمي مي ميراقلع وقمع بوطئ كاعلاوه اِس کے معاملہ کوطول ہو گیاہے بیں ایک انگریز کی تحریہ وتقریر میری تحریہ و تقریہ سے زیادہ باا نرموگی اورمعا لوعاختم ہوجائے گا گونقول ہمدی علی صاحب کے مجھسے ریمی م<sup>و</sup>ی غلطی ہوئی۔ خلاصہ اینکہ کرنل ارٹ ل نچا ب سے اس خدمت پر بھیجے بھٹے ۔ کرنل صا نے تتے ہی منی ما ق مخرہ بن شرفع کر دیا میرے فدیم ہر مان ایڈی کا نگ افسر خبگ نے بہنیال بیٹی بندی کرنل کوخوب نیٹن دلادیا کر سرور خبُک حضور پر فور کے مزاج میں مبت وخیل ہے تمهارارنگ نہ ہے گا۔ا دہرا ہلکارانِ د**ی**وانی کرن**ں** صاحب ہے چیٹ گئے مولوی مدی علی نے فرد ولخی کو اُن کے یا س تعین کر دیا۔ سردارعبدائت نے ان کوپورا شیشیں آنارلیا کونل صاحب نے مجھ کواینا رقب سمجھ کر کریمت میری مخالفت پر ماندھ لی۔ <u>له تقرر، برریم ا ن نی سنتای</u>ه جن الزام کی ښاریر د الن اینڈسنزے معامله کرناوغیرد. کرنل صاحب نفت ے علیٰ ہوئے اس کی تفصیل حیدراً با دا فیرزمین مبع ہی بابت ثششاع

دیرے قدیم مربان مذکورہ بالانے قورت تداخوت ان سے باندھ لیا۔ دونوں مباہی شینہ سے بھائی بھائی بھائی بین گئے جھنور پر فور مجوب یا رجنگ کے نبکا میں متھام سیت آباد مقیم سے بھائی وہیں سلام کو جایا کر اتھا۔ ایک روزیں گول کمرہ میں مبٹھا ہوا تھا کہ افسرخگ اس کمرہ میں آگئے میں شامت زدہ ان کی تنظیم کو سرو فدندا ٹھا انہوں نے کرنل آرشل سے شکایت کی اور سردار عبد آتی سے کما کہ سرور دباک کاغرورا ب مک نبیں گیا اگر میر جاپہا تو جدار کو حکم دیران کو تکوا دیا۔

اب ایک نی حکایت سنے کر سردار عبدالتی نے کرنے سے کما کرتم رائے جنیے یهاں کئے بوستقل ہونے کی فکر کرو خانجہ باہم کریں اور سردارا ورا ضرمی مثورہ ہو کرایک خط حضور یونور کی طرف سے گورننٹ سف انٹیا کو لکھوا بھیجا کہ میں اس فدر رقم برائے انتظام سرُّحدا فغانت ان دیتا ہوں گوزنٹ قبول کرئے و ہاں سے جواب آیا کہ نقد رقم تو ہم نیں لیتے گر تھوڑی فنج ہائے نام سے لینی امپریل سروس فورس با قاعد کھری كرلواس كے قوا عداد رضوا بطاہم نبالیں گے خط تکھنے سے پہلے اُتفا قاَّعبدالحق نے چے سے اس کا ذکر کردیا تھامیرے ہوش کا کے تھے بیں میں نے متوا تر موضیا رحضور پر نور کو برائے باریا یی کھیں اور مرروز بامید باریا بی جاتا رہنا گرکسی طرح باریا بی میسرنہ موئ بلاحضور یرنور کے نیور میں نے برلے ہوے پائے۔ با لاخر معلوم ہوا کہ کرنل ہارش نے صو<del>ر</del> یر فارسے عرض کرد یا کہ سرور حالک نے فواب امیر کریرسے ایک بڑی سازٹ کی ہجا ور مولوی فهدی علی سے گراہی دلوا دی جب میں نے مولوی صاحب سے وجیا توانوں <sup>نے</sup> کها وا تعصیح ب اور می نے برنجبوری گواہی دی ہے میری برنجبوری قابل معانی ہی۔ <u>له یخ</u>ده کی فساد کی وجهے اُس ٔ مانہ میں اندیشہ تھا کہ برطانیہا ورروس میں جنگ ہوگی <del>عث اُءِ</del>

الغرض اببرب سروس فورس تونه فقط حِيدراً با دميں ملكه ك رياستوں ميں قائم ہوگئى گو كرن ارش كوكوئى فائدہ مزہوا وہ بالاخر نخائے لئے۔

کرنی آش بعد انتی اور تحدیمی بیگ صاحب کی گذم کا قریرهال بواعلاوه اس کے دوسری گذم مولوی شدی علی اور قرد و فنی اور کرنل کی بجی قایم بوئی اور نواب وزیر کوئین دلایا که تما سے بچنے کا ایک بھی راست سے کہ تم خود استعفاء داخل کردو بم ما منظور کرا دیں گے ۔ خِنانچہ نواب وزیر نے استعفاء لکھ کرمولوی صاحب کو دیدیا۔ یہاں حضور پر نورت کئے بوئے بیٹھے تھے فراً استعفاء منظور کرائیا۔

## سراسمان جاه کی ولایت سے واپسی

الله نواب آسمان جاه دوڑے ہوئے انگلیندٹے اوفیعت وزارت سے سرواز ہوئے اور نواب وزیر بونے میں جا کرمتیم ہوئے اور وہیں انتقال کیا جس وقت نواب امیر کبیرنے اُن کے انتقال کی خبر سنی آنکھوں میں اکنو مجر لائے اور فرایا ہے ایس ماتی مخت است کے گویند حواں مُرد

سله اب منان طومت ان و و که ایم مین آگئی لیند آید گام اور سردار عبداکتی اور جون اس ایگار کے ( اصلی معلی معصوری ) د حکومت الاعیان ) می داداری منظرا و راست اس کا قیاس کا لیا کرسکتے ہیں اس حکومت کے کر آل ارش صدا ور جدی علی و سردار و بدائی دست است و درت جب تھے۔ مشرزو د نی ہرسر صاحبان الاو کے جا بلوس خدم مکار اس کا مراد این میں افرونی اور دو د کی کو اینا خیر خواہ اور صادق القول بچوکر ذاب و زیرے نے تکلف ہندا والی کو دیا اس کار دوائی میں فرونی و در دارو برای شرکی نیس ہے۔



نواب امير اكبرسر أسمان جاء بهادر

عجب قسمت اس بيني كي تقى حن لوكور في است فائد المعالي ان بى لوگول نے اس کوبر با دکیا . نواب امیرکبر کا قول صرف ایک مد نک صیح ہے بینی اہل سازش جونواب وزیر کے گرد جمع ہوتے تنے اُن میں صرف دوصا جوں سے متقل دِردوانی فائده اليااً على المقديم امرائ ريزه توايك طرت امرائ عظام سي مى دولت وعكوت وجاہ وحلال بیں سبقت ہے گئے اور نواب اسمان جاہ کوسٹیر حی بناکر قدم بقدم ہالا ترحی<sup>ہ</sup> ہے اورجب آسان جاہ کی مغولی کا دقت اُ یا تو وہاں سے اُٹر کرنوا ب د قارالاُم اکی حیر يرِ جابِيهِ في تفصيل اس اجمال كى رفته رفته بيا ن ہوگى - راقم كاحال بير ہواكہ باطبينان تمام این چیوٹی سی حیثیت اور عزت لیکر میرخا نیشینی اختیار کر کی اور خیاب سیدنا و مرشد نا حفرت بدور یا شاصاحب بخاری کے دست حق ریست برحباب برو مگیرا درخو مجب غريب نواز کى غلامى ميں داخل بوكرزيا دہ تراسيفا د قات اينے بيرمرشدر همة الله تعالى عليم كى خدمت مين بركيف لكا ورموا التساكلية تقول مومن خال تومن سه ایک ہم ہی کہ بوئے لیے بٹیان کہ س ایک وہ ہیں کہ نہیں جا ہ کے اراس کے

تطع تعلق كرويا ايك روز هومي نما زصبح سے فارغ ہو كر با سر نكل تو ديكھا مولوي ت ي میرے مکان کومسج بھر تل وت قرآن مجید کرسے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید کومزِ دان کر دیا اور مجرسے بہت تیاک سے طے یمولوی صاحب ضل ع ہیں صد تعلقدار نهایت متدین اورسیم خیرخواه ریاست اور کمال درجه جفاکش اور کارگز ارا ور مرسازش سے یاک وصاف اورعربی فارسی میں دستگاه کال کے تعے اور نواب آسمان جا ہ کے له حضرت کا مزارمبارک درگاه اوجاله نباه صاحب کے مصل جانب نثری واقع ہج<sup>ہ</sup>۔

مثيرفاص تقے مجے سے کھنے گئے کہ تم ماح گونٹرنٹیں بنے ہومیرے ساتھ طومیں نواب صاحب سے تماری سفارش وصفائی کرا و ونگامیں نے ہر حند عذر کیا اگر وہ مجہ کو کرائے كئے۔ نواب اسمان جا ہ نمایت متعل مزاج اور کوہ و قارا وراز مدکم سخن تھے۔مجیت بخنده بشانى مع گراننائ گفتگويس وكرنواب خورستيدجاه اميركبيركاراگيا مجيس فرمايا کہ آپ اکٹران کے پاس جایا کرتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میری ان کی قدیم راہ و رسم ہے اوران کے فرزندمیرے ٹاگردہیں۔ بیش کروہ جب ہو گئے بھوڑی دیر بعد مولانًا مجر کو با ہرنے آئے اور کہا کہ آپ نے علطی کی جوبیرجواب ویا گرمیں نبھال لونگا اب صل مطلب سنو نواب صاحب كاحال تم خو د جانتے ہو یو تروں کے امیر ہمی اور اہل مازش سے بی تم خب واقعت موتواب صاحب نے کئی معروضے حضور یو نورمیں داخل کئے کہ اصلاع سے مجہ کو باکر لینے یا س رکھیں گراب تک کوئی جواب عطا ننیں ہواا گرایہ سیج خیرخواہ ریا ست کے ہیں اور میرچاہتے ہیں کہ دروازہ سائٹ س کا بند ہوا ور کا رریاست میں خلل نہ واقع ہو تو آپ میرے بائے میں ضرور کوشش کیج بیں نے اُن سے کماکہ فلم دوات کا غذشیعے میں ہے کے روبر ومعروضہ کھتا ہو<sup>ں</sup> اورا بى داخل كرافيكي خبائي مي ئى مخقىرمعروضە يەلكھاكە درھاليكەھنورىخ م سان جا ہ بها در کو اس خدمت پر سرفراز فر ما یا ہے تو ضرورہے کہ ان کو اُن کی پسند کے اہلکار دیئے جائیں ور نہ نواب لائق علی خال کے وقت کی جنگامہ آرا کی قائم ہوگی اورمولوی متنتا ت حین یران کو کا ل اعتبار می ہے ۔ فدوی نے بیجاً ت معروضہ کی صرف براہ خیرخوا ہی کی سہے - یہ لکھ کر میں علیا اُ یا چندر وزیعد میں سنے سُنا کہ مولا نام<sup>ست</sup> راست بلکہ عصائے بیری نواب اسمان جا ہ کے ہوگئے اور کل عل وعقد ریاست ان

کے قبضہ میں ہوگیا اورانموں نے فرد ونجی صاحب کو مراسلات انگریزی کے واسطے اپنا بینی دست اور شر مرقم می کومشیر قانونی نبالیا اور <del>قدی</del>ی صن فتح نواز خبگ **کواینا شر**یک فعد كرك مولوى فهدى فى كوفان نشي كرديا رير مدى حن فق نواز خبك يندروزايني بھا ئی چیدرشن کے ساتھ ہائے تعلیم خانہ و تربت خانہ واقع قیصر آغ لکھنویں میرے ما تعبی ہے ہے گر کھے عال نہ کیا - البتہ سخرہ بن میں ممتاز ستے بعدہ ملک اور ہیں منصف ہوئے ایک دوفلی میم کو گھر میں ڈال کر بردہ فتثیں کرلیا تھا اوراس ہی سے کچھانگریزی تحریر و تقریر حاصل کر کی تقی۔ ذمین رسا با یا تھا ا وربحین میں کچھ عربی ہمی پڑھ لی تی مربیداحمدخاں سے بعیت کرکے ان کی سفارٹس بنام وزارت بناہ لائے تھے گران كانتقال موجكاتهاا ورمهاراج كاعهدوزارت تقا بمولوي شأ ق حبين ان كولينے ساتومیرے باس لائے میں نے سفار شس کرکے صیفہ عدالت میں لازم رکھا ویا تھا گھر چندروزه زامن فواب وزیرمی انهول نے اور ان کی بیم نے فواب وزیر کی محبت میں كمال رسوخ حاصل كياا ورجب وه مغرول موسكئة توبا مداد مولوي مشته تتحتين مصاحب و مٹیرِخاص نواب آسمان جاہ بن گئے گرحۂ کا نواب آسمان جا ہین رسیدہ اور قدیم تہذیب کے بإبديتي مصاجه كى وال و بال نركلي.

طرن سے اوران کے نام اور وستخط سے مولوی مٹنا ق سین صاحب وافل کر دیا کہتے ہے۔ کویا درحقیقت وزیر اُظم خباب مولانا اوران کے شریک فتح نواز خبگ بها درہتے نواب صاحب فقط وستخط کے مالک تھے۔مولوی شتاق حسین می سوائے صداو یہ ت کے اور کوئی عیب نہ تھا۔ ریامت کے خیرخواہ وزارت کے بھی خواہ متدین تقی و پر مزگار محنت د جفا کشی میں تیلی کا بیل شب ور وزقلم دوات کا نندسے سروکا ر گرحزِ که زیے موادی ت بندير داري مي ليمي ايك منزل كوسط كاريا ده نه أرسكة سف والريري معاشرت اورا کرنری خیالات سے نا وا قف تھے امذا اکنوں نے جس طرح میلے ہوئے ہاتھی کونبکی اِنتیوں کوکڑنے کے واسط میوڑنے ہیں مٹر فردونجی جیسے ادیب اورا گریزی مما شرت کے واقفکا رکو انگریزوں کو را م کرنے کے واسطے معین کردگھا تھا۔ اُ دہر فتح نواز خاك مهدى حن كوكر حسب موقع كذب وصدق مين بياك تحيا ال سائر شركي مركوبي کے داسط ا بنا شر کی خدمت نبایا تھا یفود صفور پر فورکی خوٹ ودی عاصل اور قائم مکفے کے واسطے بہتر تین صاحب بارامی کا فی تھے ۔علاوہ ان کے اضر خباک سیلے ہی سے ا ترج البيك في ره يك مي سويجول كى دانست مين كون مارش ميراكام تام كرسط تنے .اب بین وزیر حیدراً بادیں ہوگئے۔ایک وزیر عظم برائے و تنظا ورد و وزیر کوئی برك أتفام رايت اورايك المشت شمعني كرتل الن مع افسر فبال كرنقول ا فرجاك ايك بيات سيابي كورب معاطات مي مرافلت كي قدرت كما برسكتي ہے ۔ صرف نظا ہر موند بوے عمال بن گئے تھے۔ اور حب کر ن صاحب کوا ول ورجه کا محمَّث دیا جا کر میں ٹرین میں روانہ کردیا گیا تو یہ وزرائے کو عیک کی برا دری میں شرک<sup>ی</sup> ہوگئے۔ سردارعبدائق کا فیصلہ س طرح ہوا ہ ہا گگ بیان کیا جلئے گا مولوی ہیں جاگی

کی بابت کچورعایت بهوطنی اورکچه میرخیال که فرد ونجی کو ان سے جُداکرکے ان کویر قبینج کردیا گیالمذا اُن دزرانے ان کومیم و فا زنشین کرکےچوڑ دیا۔ اور سیج کرکہ مرطر<sup>ن سے</sup> سازش کاستراب ہوگیا۔ ریاست کی گاڑی کوریل گاڑی کی رفتار پر د ہوس د ہام چلانے مگے اور حق بیہ ہے کہ مولوی مٹ آت حین کی محنت اور جفاکشی اور ترجین صاب کی رفاقت نے ریاست کورونق خاص بختدی تمی ۔ ان کی خِتْ جتمتی ہے سر اوٹس نطر با ترک ساس رسیده نا مورکن حکومت انگرنری رزیزت بناکرحید را بادیگ اورو° ابی کمال قوت سے ان حضرات کے حامی ہوگئے۔ امذاحیندروزیہ جابرانہ حکومت اس زورشورسة قائم رې كه كل اېل بلده وحمده داران ماتحت مرعوب موكرشل بير كانتيخ سے - بجز خیرخوا ہا ن وزرائے کو چک کسی کی رسائی وزیر عظم تک نرتمی اگرایک وزیرہ وزير ظم كى سنبت بريكار تاتحا كرم بين كرائينه وارجال يارمنم توُّدومراجواب دتياتها كهب بيا كه شاندكش زُلف تاجدار منم ا و خیرخوا ہان و زرائے کو حاک مثل شتران بے نہار ہرطاب ٰ ابنی کمبی گر ذمیں ٹرجا مونہ النفے لگے۔افسر خبگ کہ وجوانی تار ہازی کے بانی مبانی اس وزارت کے سمجه جاتے تنے . انہوں نے نظر عمیت اور علاقہ میٹیکا ری کی ملیٹوں پر طی قبضہ کر نا عا ہا بلکه اس وزارت نے ہمت عالٰی اس ا مرکی طرن مبذ ول فرمان کہ خاندان بیکار<sup>ی</sup> كك كونميت ونا بودكر دين اس داسط كرمنيكار گزمت ته زمانه مين نائب وزييظم كامقر. ہواکرا تھا اور اس ذاند میں ضرورت نیابت کی ذربی تھی۔ لمذا یہ عدہ قدیم محض بار
ناجائز دیاست بررہ گیا۔ مولوی مشتاق حین نے چیڑ چیاڑ اس کی حضور برنورسے
فروع کروی تھی۔ اور زیڈٹ کوئی ہموار کرلیا تھا۔ راج کشن برت وکرجن کا مفصل
طال اپنے مقام بردس کیا جائے گا مثل ایک معمولی درباری کے افسرخبگ اور محبوب
یارجبگ و فیرہ کے باس مبھیا فلیمت سمجھے تھے آکر حضور پر نور کا سلام میر آجائے آئ
کے مصاحب فاص میاں اعلی برت و میرے غریب فاند براکر اپنے مصائب بابید
استمدادیان کیا کرتے تھے اور میں ان کو میشور سادیا کرتا تھا ہے
ہوئی جن سے تو تع ختگی کی داد بانے کی
دہ ہم سے بی زیادہ خت تہ تینے سم نظم

اس وزارت نے وزارت پناہ کے کھر کوئی تا کا تھا۔ گریہ جانے سے کہ گورنمنٹ اف انڈیا سے لیکر انگلت ان کے خواص وعام کک طرفداراس گرکے ہیں۔ بس بیرا انگر فرارا بی کہ خود الگ رکز ایک اگر زیسے فیصلواس کا کرافیے کئے بینا بخد کیتان جو کوک ناظم و تعظیم سالار دنگ اسٹیٹ کے مقر بہوئے اور جوروش انہوں نے اس فاندان سے رکھی کی اسٹی بدی عنبراور محلات وزارت سے بوجیا جائے۔ البتہ سالانہ ربورٹ وہوم دیا کی فاضطا قد س میں اور رزیڈنٹ کے پاس داخل ہواکرتی تھی کھی وزرئے کو کی الباکلال کے بیسے کہ خود نواب آسمان جاہ کہ ایرابن ایرش لینے ہم عصرا مراء کے زیت ریاست کے تھائے مشیروں سے مجدوستے۔ خزائد ریاست کو تواب صاحب نے برادی سے معفوظ رکھا گردیگی معا ملات ہم نینے مشیروں سے مجدوستے۔ خزائد ریاست کو تواب صاحب نے برادی سے معفوظ رکھا گردیگی معا ملات ہم نینے مشیروں سے مجدوستے۔ خزائد ریاست کو تواب صاحب نے برادی سے معفوظ رکھا گردیگی معا ملات ہم نینے مشیروں سے معلول کھا گردیگی ما کو تواب صاحب نے برادی سے معفوظ رکھا گردیگی معا ملات ہم نینے مشیروں کے اس قدر زیا ٹریے کہ باکا فرد پر با د ہوئے میں اکرآئیدہ فیا ہم ہوگا۔

ریاست در دولت و زارت پر حاضراور پرما س حالات بکیاں نہوئے گویا پر معلوم ہوتا

تقاکہ پر سب بیٹت بر بیٹت کا پر ور د ہُ ا مرائے پائیگا ہ سے اور و زارت پنا ہ سے

کوئی تعلق ہی نہ تھاصرف ایک نیم پور و بین و ائی سر بور آلین نامی تیم صاحبرا آوہ پر تقرر

کر دی گئی تھی یہ نیک بخت ا ورسٹ یدی عنبراور سیدا بوترا آب عرف عبدالر من بی پینی بیا ہے

محل مبارک نواب و زیر میرے پاس اگر فریا د و فعال کیا کرتے تھے۔ زیب بگر کا نخاح

واس و زیر سے میرے متورہ سے ہواتھا اور وہ مجھ کو چھا کہتی تھیں۔ نواب و فار الا درانے

واس نواب آسمان جا ہ کا بکر لیا تھا اور حامدہ و زارت ہوگئے تھے۔ نواب امبر کیے

ہوکر دست بر داغیار سے محفوظ بلکر امید وارعدہ و زارت ہوگئے تھے۔ نواب امبر کیے

اور بجز اس کے کہ ہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگمان کی میں اور قرارت کی میں اور قدم

اور بجز اس کے کہ ہر وقت حضور پر نورا ور رزیز نے کوان سے برگمان کی میں اور قرا

ا تخرا بل بلده اور مخالفین و زارت اس جا برا نه حکومت کی بر داشت نه کوسکے نقول مومن خاں موسمی ہے

> آخرطیش س تش فاموش میں آئ جاں گرمی غیرت فضب جوش میں آئ سسر میں سے میں

نواب مدی علی خان نیر آواز جنگ محس آلماک لید آدمی نه تند که دبی بتی بن کروپو سے کان کر ولتے اب اخبار وں میں لینے چڑے آڑ کی دمضاین سنگلے نتروع مجے کے

له نواب يوسف على فال سالارجك مال.

عد نواب لائت على فالسالارجنگ ألى في -

وزراے کو چک آگ گولا ہوگے لطف یہ کو مشرگر آب و فیرہ بونٹی اس انت بردازی کے سے دہ او ہر محن آلملک بہا در کے فرق سے بھی سازش کھتے تنے اورا دہر وزیریت بھی ملتے سے تنے و اور بڑی داد فریا جھٹو بھی ملتے سے تنے و اور بڑی داد فریا جھٹو بھی ملتے سے تنے و اور زیری نے نہیں کی طرف بھی کا ور زیری داد فریا جھٹو پر فرا ور دزید نیٹ کے پاس مجائی بلکہ مجم خاند نشیں کی طرف بھی کا ہ قرآ میز ڈالی ایک روزیس پرانی حویل میں حاضرتھا اور شخصلے دزیر فنی مولوی شنساق حین بھی کچھٹروری کی فذات در نبل موجود سے میری طرف نجا طرب ہو کر فرایا کہ اب تو خوب اخبار زیسی کی شنس ہور ہی ہے کہ کی باریا ہی میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ کُنٹس ہور ہی ہے کری باریا ہی میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ اگریہ خطاب غیر کی طرف ہو تو تینم ماروکٹس دل ما شاد۔ اگر میری طرف ہو تو اپنے کی طرف ہو تو تینم ماروکٹس دل ما شاد۔ اگر میری طرف ہو تو تا ہے۔

بیا نا چه داری زمردی نشاں کمانِ کیب نی وگر زیرگراں یں وہ نوالہ ہوں کہ ادمی کے حلق میں اٹک جایا کرتا ہوں بمولانا تو ریسنکر دیں گئے۔

ے وہ والدہوں راد ہی سے میں ایک جایا رہاہوں بہولا ہا ویر ساوہ گرنواب و قارالا مراہا در کوطیش آگیا اور فرما یا بہت اچھا دیکے ریا جائے گا۔

## بهيركامقدمها وركيدي وقارنوا زكامعامله

اب سنے کدا میرل ڈائن (بہرے) کا مقدم کھڑا ہوگیا اوراس قدرطول اس کو مواکم تام مندوستان میں اس کا عل فیج گیا اور میتوب کی صابونی ما علیہ نے حصنور برور کی شهادت اس غرض سے طلب کرائی که نه شهادت مین بوگی مذمقد مه کوطوں بوگا به مگرمولوژشتان خان بها دروقار المک ابنی ضدیر<sup>قا</sup> نم رہے اور سر<sup>ق</sup> نس کو بموار کرکے آخر حضور بریور کومیش بس طلب کرایے افعا را ن کا فلم بند کرا دیا میں طروقر ق ایک شهر ربرسٹر علا مُه د میرنے خوب جمرحیہ حفور برنور کو بریشان کیا اور سردنس کے تو پر شجے الله دیئے۔ گر مقدم حیار ہا۔ بیجید گھاں پڑتی رہیں ۔ ا دھر صنور پر نوراس مقدمہ کی دخیسے پرنٹیان تنے اوراً دھر مخالفیرق زار <del>سے نے</del> نیا کل کھلایا تفصیل اس احمال کی ہیہ کہ نوامجس کمانک نے سفرولایت اختیار کماا و روہاں ا بنی لیا قت ا در ہوشیاری سے وہ رشد حال کیا کہ مطر گلا ڈمٹون ان کو اینا ہمسر اٹٹیمین ( States men ) ینی در پر باتر شریجا کمال شیاق سے مطاور دونولم برو کی گهری هیی و در پر کوچک جمدی حسن خال فتح تواز خبگ مجی مع اپنی میم صاحبه انگلیند که میوینچ ير مي كفس بييد ك نن مي مولانات كم منتف اورجيتية وزير رايت حيدر آباد بي وزيرن کوهکه معظمہ کے دربار ڈر بارمیں میں کرا دیا اورخود ا نارشی ببرمسٹرین گئے۔ اب کچے نہ پوچیجے له جيك ١١ عن سرونس فطزيا شرك ١١ عنه ملوم وكموريا ١١

کلے اس خیال سے کہ معدی سن رکن ریا سن کے ہیں ان کو اغزازی سند بار سٹری کی دی گئی تھی جس کی بنا پر اُنھوں نے خدمت سے علیٰ دہ ہونے کے بید کلھنڈ میں و کالت شر*ع کا د*ی تھی۔ مهدی جن سے بڑی فلطیٰ کلاکشنا فی یہ ہموئی کہ انھوں نے اپنی مُحذ بولی ہوی کو جو گم نام بلکہ مشتبہ روئیر کی تھی ملکہ معظمہ سکے دربار دُر وارمیں میں کیا

جوتیوران حفرات کے ہوئے مِتَن شہورہے کہ کانی یڑیا کوایک موتی یا تداک گیا وہ آنکہ میں ر کھ کر کاری مورے ہے موراج کے نیس ' وریے عظم نے اپنے تام اقترارات ا بنے ان شیروں کوعطا کر دیئے۔ اہل بلدہ سیدھے سادھے ان ہیں تو قابلیتِ سائٹس تھی ہیں صرف مسجدول میں پانچوں وقت کی نماز ہا دعائیں مانگا کرنے تھے۔ البتہ بردیسی لوگ کم با ندھ کومستعد سم کے ان می سن الماک مے گروہ نے بین قدی کی خان جرصدین صاحب انجیرا ورسویل صاحب بگرامی اورمحن الملک بها دران تینوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ کام کیا کہ وزا رہ کا کام ہی تمام کردیا۔ ایک تحض تھوا نامی نبگالی مفلوک انحال ان کے ہاتھ لگ کیا اُس سے ایک رسالداب فتح نواجنگ وان کی میم کی بابت جیبوا دیاجس میں ان دو بوں کے اواکس عمر کے پوست کندہ حالات <sup>د</sup>رج کئے 'اوریہ جراً ت اس *واسطے ہو*ئی کرسر <mark>ڈ</mark>نس کی مگر مٹر مل<u>ا و ڈ</u>ن جر طبیعت میں سرونس فطر پاڑک کے بالل مکس تھے رزیڑٹ ہو کر آئے۔ چوں کر صرف راقم اور ---پیشین صاحب ان مساۃ کے حالات سے واقف تھے اور سیصاحب پورے حامی ویدد گا ر وزارت کے تھے امذا طولہ کی بلا بندر کے سر میری طرف سٹ بہ قام کیا گیا ۔ یں کسی کام کو ر الو کے مثین مرکبا تھا وہاں میں نے سُنا کہ اس قیم کارسالہ شائع ہوا ہے اور رزیز من نے اس بنا ہر بازیں کی ہے کہ اس عورت نے دربار کمائیٹ فلمر کی ہتک کی ہے۔ لہذا فتح تو ارتحاکم لازم ہے کداس رسالہ کی کذرب میں تبوت میش کریں تمیسرے چوتھے روز مولوی میرا قبال علی م كروه وزارت بمرس ماس تشريف لائے اور مجرس كماكد وقار الملك اور فتح نواز جلك علم يحكم آپ *ویم* اینا گواه برائے کزیب بیالرمین کریں۔ آپ اس کی گذیب کیجئے ورمذ تو دانی د کارِ تو

یں نے جواب دیاکہ سے

مربلائے کرآساں آیہ گرچ بردگرے قضا باشد برزیں ارسیدہ می پرسد فانڈ انوری کجا باشد

میری طرف سے ان دونوں وزرائے شاہ مزرت کی خدمت میں عوش کرنا کہ میر فرشت کی خدمت میں عوش کرنا کہ میر فرشتوں کو ہی خرشیں کہ میرسالہ کب شائع ہوا اور کون اس باجیا نہ امر کا مرکب ہوا۔ میں گرشنی آدمی ہوں نہ مجھ کو اس کی تصدیق سے بحث نہ کلڈیب سے اگر مجھ کو شاوسگے قو انت رائٹہ تعالیٰ موفع کی کھا ذریح ۔ میرافبال علی کے بعد وزیرا ظم نے مجھ کو طلب کیا میں بے تو ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ اقول مولوی شنگاتی حیین صاحب نے علیٰ دہ مجھ سے گفتگو کی اور بہت دھ کا یا ڈرایا میں نے جواب دیا کہ سے بہت دھ کا یا ڈرایا میں نے جواب دیا کہ سے

توخاًب ولسيسرال كجاديدهٔ ميں خوليشتن را پينديهٔ

قریب ہو ایدو روز مختر کھیے گاکتوں کا خون کیوں کر جوئیپ رہے گی زبانی جب لیو کارے گا اسیس کا

<sup>&</sup>lt;u>له حضرت ميد محرباشا، صاحب بجاري رحمة الله تعالى عليه ال</u>

اس کے معنی سمجھائے۔

فلاصداين كددوس روز تحرري عكم وزارت محكوم يونياكه فورا مي اينا بيان كمعروا كروں -اب ميں نے خيال كيا كم تھارى يورىٰ مثامت ٱلَّئى محبوباً كمربة وشارىبر در دو فلک رفعت شاہی ریموینچا یجب ا تفاق ہوا کہ میری اطلاع ہوتے ہی خود بدولت واقبال رآ مد ہوگئے اورانے کرُونشنت گاہیں فرا جھکو یاد فرایا میں جیرہ مبارک وکھکر ذلک رہ کیا م بھیں ڈیڈبار ہی تعیں جیرہ بائل سفیدجی میں ایک بوندھی خون کی منظی آوا زہے کی احرجہ کروری عیال تھی میری آ کھوں میں اً نسو بھرآئے۔ میری پیسٹ مزاج کے جواب میں فرمایا کھ ا پنا عال تم سے کموں کا میلے بیتبا وُکہ تم اس قت کمیوں حاضر ہوئے ہیں تو تم کوخود اَلبِنے داللہ میں نے وض کیا کہ حضور کی بیعالت ہے توہی اپناهال زار کی عرض کروں فرمایا مصالحتہ نہیں۔ میں می تواینی رام کهانی کہنے والا ہوں۔ میں نے کل حالات فصل عرض کر دیے اور و چکم نام ہی یش کردیا فرایا کہ کو تو ڈیوڑی مبارک ورجھے تعلق ہے ۔ آساں جا ، کوکہائی تھا کہ بے میری اطلاع وا جازت آپ سے پیام وسسلام کرتے میں بہت وزش ہوا کہ آپ نے جواب تركى برتركى ديا" يه فراكر عرصند بنت وزير اغطر كي تقلم مولا استال صيري خال صا منرىيك أهاكر مجمكو عنايت كى فلاصراس كايه قاكر سرور خلك يرمقدمة قائم كرفا جا بيء اس تے بعد فرمایا کراپ کچے انرکیشہ نہ کیجئے جووا قعات آپ کومعلوم ہیں۔ تلف کلے بھیجے۔ بعرارت دفراما كراب أب ميري سنه متاق حين مدح مس اور رزيرنط ساحب محكوعا مُرخلائ كے سامنے ناحق حقيركما زبردتى اكيا دنى بيرے كے واسطے ميرابيان لكحوايا وركوني فاكده من موامعالماب كسي رباب اس صدمه في ميرايراس كرديا -یں نے عرض کیا کہ اگر مکم ہو تو فدری اس معالمہ کو ٹنم کر دے ۔اس وقت تعقیب بلک

ك حضرت آصف جاه اقل أيرخ بيدائش مهار بيج النافي طفنا ير ديا يريخ و فات م ربيع النافي سلتاله يهجرى ١٠ على معادلها م مربيع النافي مثلا المام مربيع النافي مثل الملاحري

سله اس زمار یک برون کو اقدام پورپ کے عالات معلوم نرتے مرعالم سے بیغلی ہوئی کوصد صور ہر ارہند سے بھر ان عدما مرکے اگر ہے۔ اور استان تا دولت برقا بہتے اللہ عدما مرکے اگر ہے۔ اور استان تا دولت برقا بہتے اللہ معلام کے اور استان تا مور اللہ بھر اور اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ بھر

اورببت ہوشیا روچالاک تھے دیوان کوفقا شطرنج کا فرزیں نباکر پنور سپتیں دست رئس کے ہوگے گوطقب بلقب مِن کاررے مرص وعقدریا ست کل بنے با ھیس سے لیا اور علاوہ ستہ بری فيج كى وحسب معابره بلارم بين قائم مونى فرج كنش حبث سكندراً باديس قام كى كمي اور ملك برآر اس فوج کی تخواه و تربیت کے واسطے والہ صاحبان انگرز کیا گیا اوراً فول نے راجب چندولال کو ذریعیرل ورسائل اپنے اورئیس کے درمیان اس ظرح بنایا کے مرف اہم امور پیس واسك كاخرايله نبام رئين خود رزين شبزبان فارسي مسيردربار حاضر موكرميث كمياكرتاتها باقى كل مور أبطامي كي بابت رزيدٌ نظ ديوان سے مراسلات كيا كريا تھا۔ ديوان جوا مر لائق كر ارس سبحقهٔ اتفاوه ندرید وکیل ما گاه گاه بذات خود حضور*س گزارشش ک*رتا تھا۔ ورینه خود مختا را نه منا وقت كارىند مرداتما اوربيان تك قدار هاك كياكه خود ماره چيدرآبا و چند ديمل كاچيرا با ح مشمور موگیا ۔ بیمال حفرت سکندرجا ہ کے وقت مگ رہا اورگو رنسٹ آف انڈیا کی می ہی یا نسی ۔ قائم ہوگئی کردیوان کو زمر دارا من وا مان ریاست کا سمجھنے لگے۔ البیّہ حضرت ما <del>صرار و</del> لہنے انتظامی امورس توجه فرال گرافتیارات دیوان کے جوروز بروز رسیع تر ہوئے گئے تھے وہ اس عهدیں بھی قالم رہے اورانگرزی بالسی مجی مصنبوط تر ہوتی گئی جنانچے حب میرتراب ملی خا سالارخاك ثنجل الدود مختار المله حبيبا بوسشيارا ورتيًا خرخوا ه ا ور دورمبن زمان الرزي فارتكا عالم تدبروں کا وہقف کار ویوان ہوا تو گویزنٹ آف انٹریا نے اپنی پانسکواس قدر مُصنبوط كردياكه مرحنيد رئين نے ديوان كوبد لنے كى كومشن حب مثورہ بواب وقارا لامرا رشيدالدين خال فرا بي گر گورنمنٹ نے وزارت نیا ہ کو قائم رکھا۔ بعد انتقال صفرت بضل الدولہ عکومت أشفامي فائم مِونَيَ ا وروزارت بِياه قائم مقام ركي مين ريخبط ا درنواب المركبريمة الملك شرك قائم مقام نين ' كوريجنك' مقرر ہو كئے ۔اس عدمیں مركورہ إیسی كوما براے دوام

قائم برگري كي تواس وجي كرنواب عمدة لهلك وزارت پناه كوش اپني فرز زكي بجي تق اورکل عل وعقد راست برست مخارد سے کرکسی قیم کی مرفلت مذکرتے تھے کو وزارت نیاہ ان كوا نيا بزرك محكر مرامرى طلع ان كودية رہتے تھے اور كي بوتب تخص ذاتى وزارت بناه كانتظام من وتدبيرمنزل كے فنون ميں يوطوليٰ ركھتے تھے اور تمسرو ہم رتبہ مربانِ قاليم بور تعے الغرض به اصول قائم مرکیا که وزیر عظم ذمّر دارامن وامان اور رئیس محض اسم امورس الك وتتخط رس ملكو وتتخط كي خرورت بعي نرتمي صرف وليورهي مبارك يحييا بيس زياني ا مْراج كا في تبوّا تقا ـ نواب لا نَق على هاں تو بوجہ عنایات خاص شناہی اپنے والدوزار فیا سے زبادہ مقتدرا ورصاحب اقتدارتھ گر ابعدوز را کو بھی خو دمخیارا مذ حکومت کی سور سولئی يخود مختارانه حكومت بقول سررحرة ميذني لحقيقت توخلان صول سلسنة هي مگر وزارت بياه وقت بیں مذ فقط مصلحتِ اس کی مُقتفی تھی ملکیا من وا مان قائم رکھنے کے واسطے لا برتھی اس امریس مجسے اور سررج راسے جو گفتگو ہوئی تھی دہ جی قابل ساعت ہے کسی وجب اس ا مرکی شهرت عوام وخواص میں توگئی تھی کہ وزارت بناہ اپنی دخر خرد کا جو کہ حسن وجا رہیں كيّائے روزگار لتى نكلح حفور برپۇرے كرنا چاہتے ہيں ا وراس كى گفتگو بزرىيە تهنبيت بارالدوله مرسى بأيمصاحبه تعنى جناب حده حفورير نورسه مهوري متى اوروزارت بياه متطرت كميام نسبت حضرت جده كى طرف سا و كركاك زمان سرري وسي ملا اور واب رشيالان خاں المیرکبر کا آگیا ۱ وریہ وہ زارہے کہ وزارت پنا ہ ریشیان ہوکر اسی موت ما مگنے گئے تھے یں مطابق معمول مسرر حرود سے ملے کیا اس موں نے مجھے دریا فت کیا کواس کاج کے بارے میں تماراک علم ہے۔ میں چوں کہ خالی الذہن تھا جواب دیا کداگر میکال موجا کے تو ازیں چیں ترین سنکر دہ برہم ہوئے کد کیا پہلے کسی نطام کا نکاح ہوا ہے میں نے جوابے یا کم

اس کواس نظرے دیکھئے کداگراپ کے وقت میں یہ احرافهور میں آئے تواپ کی کتنی نام اوری ہوگی۔ وہ بویے '' رباست کا کیا حال ہوگا۔ سرسالار اب با لصفت مخما ررباست ہو بھیر بالذات الك ربايت موجائے كاكيا تم جائت بوكسالار جنگ نظام بن بليے يوس في كماكم صاحب میں توا کی اونیٰ ماازم ہوں میں کیا اورمیری خواہش کیا۔اس پروہ ایک مکیر نینے مگے ا درکماکر تام ریاست کواس نے برماد کرر کھاہے یہ دسیوں 'ہندوشا بنوں' مداسیوں' پارسیو سے ریاست کو عردیا اورا ہی بلدہ کر جن کے وجو دیرِ بھائے ریاست مخصرے وہ سب تباہ اور برماد مهدرب مین میر قول امیر کبرا وریت پورجی کا مبت درست ہو۔ اس بر سی کرمسلمانوفع ملک داری اور حکمرانی کی لیاقت منگهجی هی اور ما مینده اُ میدب - رو دو مین تین سوبیل ان کی سلطنت رہ کرتباہ مہوکئ<sup>ی ،</sup> ان کی اس عام اعتراض پر میری کھی رکٹے میت حرکت کرنے لگی بی نے جواب دیاکہ " اور پورپ میں کون سی سلطنت منزار دو منزار برس قائم رہی قرآنی پر ارت دکسیاسی ہے ملك الایام نلاولها بین المناس اگر ناگوار خاطرز ہو اور میری گتافانه تقریر معاف بهوتویس چیدالفاظیس اس سکله کوتیفسیل گزارش کروں و میریم کم اصول حكم انى ابل مسلام فديم مورضين بورپ كومعلوم سى نبيس ہوئے الببتہ خلف ك اس كا علم كير كي مصل كيائي اورفائده أهاياب برخلاف اس كيمسلمان قوام بالهمي جنگ وجدل کے باعث اس فن برکمیا منحصرے کل فنون وعلوم سے بہرہ ہوئے گئے۔ اس ہے یا می صول کی کیا خطاہے ۔ بین کروہ بنن بڑے اورطعن سے کما '' وہ کیا اس ہیں'' میں نے کماکہ '' یہ ایک بحث طویل ہے۔ گر ہیں ایک مثال نا ریخی بین کرتا ہوں آ<sup>ہے :</sup> أن يورويين سيّا حول كى تقانيف لرهى بونگى جو بارے عدسلطنت مغولية و بلى ميں برائے سو داگری مہند میں آئے تھے من حلمان کے ایک فرانسیبی جومری نے بھی اسینے

گری سفر سنبد کے حالات مکھے ہیں وہ مکھتا ہے کہ جب میں بندر سورت میں آثرا تو الم کا ران کروڑ نے بھی گھیرایا اور میرے تام ال و مساب وسامان کی ایک فہرست نبا کر مجلو دی اور ال میر قبضه کرایا۔ بیں نے اس پر بڑی وا دو فرا دکی اس پر اُنھوں نے میری تشفی کے لئے کما کہ یہ س مان تمعارا صبط نبیں موا ملکہ تم سکروٹس ہو کرجس شہرمیں جا وُو ہاں کی کروڑ گیری کے علد کویہ فہرت دکھا دو دہ بیب ساہان تھارے حوالے کردیں مجے۔اس پر ہی میں سے دا د فرا دکی ا درکهاکه میں غریب سوداگر ہوں ا نیا مال اسسباب ا پنے طور برستی باربر<sup>داری</sup> برے جا وُں گا معلوم نئیں سرکار کیار قربا ر مرداری کی مجھے سے طلب کرے وہ بو لے یہ كوس ان اسباب بيان سے دہل تک بجنج سركارجائے گا تم نقط جيتري ہا تھ ميں گئے ہو سفروسات كرو فقط كرو الكرى مين اينا بتاديت ربور راستدمين جهال كهين تطلب كرد كے تمارا مال مل جائے گا۔ وہاں بيجو كھو جوا ورانيا راستہ لو۔ آپ كى عبد للطنت ميں تم بقاءده انشورس ( عدمه مسمسه على العني بميريد رعايت موجود ہے مرحاران في صد خوا ه غریب ہویا امیرا دا کرنا بیر آہے اور بھیرشہری اورسسرکاری محصول حبابیں سلامی اصول دولت ما مركاعلم ابل لورب كواهي اقصب سه

م بن یہ بیت ہوں۔ ناز ہرگل کونزاکت پرمپن میں کے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکت والے

اس کے بدیمی آخوں نے وزارت پناہ پرحملہ کیا اور کماکہ سالار حباک مرکز نیر جاہا کہ نظام بنات خود امور ریاست کو انجام دے وہ تو حکومت پرجان دے رہا ہے۔ ہیں نے کماکہ خود کور منظ کی ہی پالسی ہے ۔ کماکہ تم غلط شجھے ہو سے صرف اس وجسے کہ کسی نظام یں نواج المبیت حکمرانی کی نہیں ہے ۔ کمیوں نہیں ہارے اس کم سن نظام کو وہ تعلیم دی تی جس سے یصلاحیت پیدا ہوجائے" ہیں نے کھا کہ سکنہ رجاہ اور ناصر الدولہ پر توبہ اخراض ورست نہیں ہے۔ اور فضل الدولہ کے وقت بیں مرمعا شوں نے تناہ و و زیر میں ہنگا مہر با کرادیا - اسلامی سلطنت میں دسی پر دسی ملی غیر ملی کے کچھوٹی نہیں ہیں خواہ کسی قوم وال کا ہو۔ اگر سلمان ہے تو برا در دینی ہے اگر فیرسلم ہے تو ذقعی کے حقوق کا ستی ہے "جب میں ان سے بچھا چوڑا کر باہر آیا تھا تو لیڈی میڈیج کے کمرہ میں میٹی ہوئی تقیں ان کا اسلی تا ان سے بھیا چوڑا کر باہر آیا تھا تو لیڈی میڈیج کے کمرہ میں میٹی ہوئی تقیں ان کا اس کے میم بزرگوار نے کہ سوتیلے باپ بھی تھے و زارت بناہ کی بیات میں صاحبہ سے کی تھی مجھو مجبوراً لیڈی میڈ کے باس بیٹی ایرا ۔ آئفوں نے بھی زائین ان سی صاحبہ سے کی تھی مجھو مجبوراً لیڈی میڈ کے باس بیٹی ایرا ۔ آئفوں نے بھی زائولوں کے ان میں صاحبہ سے کی تھی مجھو مجھوڑا آتے ہیں اور سالار جنگ جب آتا ہے تو کھڑ کھڑ ڈیب ہمرا مہوں کو بھا ٹک کے با مرحبور اس تھیں اور سالار جنگ جب آتا ہے تو کھڑ کھڑ ڈیب میرا مہوں کو شور گر دوغیا رہے میرے سرمی در در ہونے گئا ہے ۔

الغرض سرآسان جاہ کوجب ہلعت وزارت عطا ہوا تو وہ ہی حکومت خود مخیاری کی ہوں میں متبلاتے۔ نواب صاحب نهایت خاموش اور کم گو لکھے پڑھے نہ تھے گر کمال درجہ کے صاحبے قار و مکین وربارعب داب اورسوائے خاص مصاحبین ورا اخلو کے کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے بے تکفانہ گفتگو کرے۔ جو قوا عدو مراسم دربار لینے مجاسی کی محال اوروزارت بنا ہ کے دیکھے ہوئے تھے اُن کے نمایت یا بندتے سوائے ازیں کہ ان سے اجاد ہونے دستار ہر سرخلوت وحلوت بیں لوگوں سے ملتے تھے گر میرجد

الله فی بھیت بیجٹ ملی ا درغیر ملی کی اہل مدر سس کی بیدا کی ہوئی ہے۔ نواب سالار جنگ اول کو اسس فرق سے شدید نفرت تھی -اسی فرق ہے معنی کی وجہ سے ریاست بہترین اکو میوں کی حذمات سے محووم رہی ا ور ترقی شکر سکی ال سفرولایت اس ریم کے بابند نمیں رہے اور ایک سادی ڈو کی کسی کرتیم کے کپڑے کی گول
برسرا ورسنی بروانی در بر دربار وغیر دربا رہیں ملاقات کرنے تھے۔ بیعجب اس ریاست کی
قسمت کی کہ بعد انتقال نواب لا کُن علی خاص کل وزرا رہیا قت علی وما دّه انتظامی نه ہونے کے
باعث سے محف شطرنے کے وزیر رہ گئے اور کل حل وعقد ریاست برست معتدین چوڑویا۔
براسمان جاہیں ایک خوبی صرف اس قدرتھی کہ سواے اپنے خاص شیروں کے دو سرب
عدہ داریا معتمدین وغیرہ کسی کو جرائت وخل درمقولات کی ندیتے تھے۔ دوسری صفت ان وزیرہ
وگیا مرائے عظام میں بینمی کہ حضور پر نور کے سینے خیرخوا ہ اور و آبی جاں نتار سے اور کہ بھی
ان کے ذہن و درماغ میں بینمی کہ حضور پر نور کے سینے خیرخوا ہ اور و آبی جاں نتار سے اور کہ بھی
برجائیں بکا اپنی تھا رہا ست کی تھا پر خصر بھیتے تھے ۔ عید رآ با وجوا نٹر گی و سازش کے باب
برجائیں بکا اپنی تھا رہا ست کی تھا پر خصر بھیتے تھے ۔ عید رآ با وجوا نٹر گی و سازش کے باب
برجائیں بکا اپنی تھا رہا ست کی تھا پر خصر بھی یہ بدیدالد بین سا وہ لوج اپنے اپنے معاملات فائد الدین ساوہ لوج اپنے اپنے معاملات فائد الدین سے دورور مرح کے تھے۔

ک چوں کر ان امرا نے سالا رجگ اوّل عمدۃ الملک جیبے اولوالغرم انسا نوں کی سجت میں پر ورش اور تربیت یا ٹی تھی ما وجود علم اور تجربر کی بے بصنا عتی کے اپنے باوشاہ اور ریاست اور خورا بنیے خاندانی وقا آ اور نام کا از عد پاس اور خیال ر کھتے تھے ۱۲

## مجه برمفليك كامقدمه

القصد وزرائے کوجیک نے اپنی زور مکومت کے نشے میں صور کی نور کو میرے کے مقدمیں اسیا پرلٹیان کیا کہ وہ لینے بے گناہ وزیرسے بدول اور بنظن ہوگئے۔ دوسری طرف ایک گروہ عہدہ داران کا اپنی می الفت میں الساطر کیا جو نہایت دی علم وذی لیافت سردوگرم زمانہ دیدہ رنج وراحتِ عالم چیدہ کسی کام میں نیک و برصدت و کذب کی پر وا نہ کرتے تھے ع

نْجِرُ " دع مأكدارٌ عانبي نَهْجِهُ خُذَا ماصَفَى سَجِينِ

اب ان صرات نے ایک نهایت نازیبا بداخلاق و بد تهذیب مقد مه کوار و اور خود توالگ ره کرتماشه دیکھنے گئے اور مجہ خاند نشین ناکردہ گناه کواس میں بھینا دیا - ہیں ہیں زمانہ میں کنیر الاولاد صرف اپنی ما ہوار تنخواہ پرگزران کرر ہا تھا جو کچہ میرے ساتھ ازراہ قدر دانی سلوک کیا تھا وہ سے میں مان وارت پناه نے میرے ساتھ ازراہ قدر دانی سلوک کیا تھا وہ سب تعمیر مکان میں صرف کر حکا تھا - روبیہ کی مدد تو ایک طوف ان حضرات نے قلے قدم ہی میری خاند نشینی کی حالت میں میری ہدر دی ظاہر نہ کی بلا سازی کے نیکھے سے میرے حق میں زیادہ آگ جو گاتے ہے اور شکل یہ بڑی کہ جو ل کہ میں اپنا علم تحریری ظاہر کر حکا تھا میرا فرص تھا کہ ایک انفط کو میں ثابت کے اپنی صفائی کروں مگر میری خوش میں سے میرے ایک تناگرد کر شدیدا میر ابن آبیر ابن آبیر فوار سین خان فوز الملک بها در نے بنظر قدر دانی اور بخیال خیرخو اہی ریا نوا ب سرفراز میں خاک فوار کی دائی خوا ہوا کہ چوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی خوس کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہوا کہ چوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہوا کہ چوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہوا کہ چوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہوا کہ چوں کہ میری دست گیری بلاکسی ذاتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شروع ہوا کہ چوں کہ

حضورة برنورن مصحيحه برمقدمة فأنم كرنا نامنظور فرمايا لهذاهل مصنف فيني مترا نبكالي ية قائم كيا كيا - اورمسٹر لوشا نكٹ أول مرد كار رزينٹ فيص كننده اس كے مقرر . ہوئے ۔کرنل ڈانراورمشر ممبلٹن وغیرہ حو موجودہ وزارت کے مخالف میں انو نے مشراعیو اور مشر نارٹین کونس مراس کومن جانب مترا بلوا یا مگر مذہ میمعام کس کی خواش سے بلوایا - گمان میہ ہے کہ اہل سازش نے ذمہ داری اُن کے اخراعاً کی بی ہوگی گرحب میرانام مقدمہ میں آیا تو بیسب حضرات گول ہو گئے گویا کہ اس ىقدىمەسەن كوكوئى مىرۈكارىي نەتھا يىشىراكىلوا ورمىشرنارى<sup>ن</sup> مىر<u>سەياس ئ</u>ىگ یں نے اُن سے کہا کہ مجد میں آبنی مقدرت نہیں ہے کہ میں متعاری فیس اور کل مقدم كا باراتها سكون - يومكن بيرًا بقوارى ببت مزوة تاً فوقتًا مين تم كو ديمًا ربول اورلعبد ختم مقدمه تماري كوسشش كى معقول قدر دانى نتبرط امكان رياست سے كرادول كم اگر یہ شرط منطورہے وتم متراکی طرف سے عدالت ما ا شراع کردو جیا نحیہ ان وونوں نے ہن شرط کو تعول کر رہا ۔ فتح نواز جنگ بہا در فورًا لکھنے کو تھے اگه وال كامراراور خوش باش بوگول سے امیا حدر آبادى اقتدار اور وقت بان كريك اورآینده نواند کا امیدوار بناکرجب مراد گواهی ولوائس کیمی تعجب نه تفاکه که کے امرار خوشامد درآمدسے اور نیوش ماش لوگ امید آسیندہ سے متا ترموط

کے یہ گرفت آف انڈیا می ختلف پوٹیل غدات پر المورد ہواوراب ریاست بو بال بی کونس سے رکن اقل ہیں -

ا وا دو دو دو گری و خیره دیگر انگلواندین کے ساتھ را سے کے بیاسی معالمات یں وہیل رہر تھے آب ا مبدار نہری اس گنگ با نکر کے امین کی میٹ ہے معید آب کے تعدد الان احزار حدد رآباد کر آمیل حاری کیا ا



نواب فخر الهلك بهادر

اسی منے مشر نارش اور آنکیونے مجہ سے کہا کہ صل کامیابی لکھنٹو میں مقابلہ کرنے پر منحصرہ لهذا ہمار و ہاں جانا عنرورہے میں پریشیان ہواکہ یہ خرجے عظیم میریکس طرح ىر دانىت كروں - <sub>ا</sub>س مالتِ مايوسى ميں نواب فح<sup>ر</sup> الملك مباد رہے ميري دشگيري كى *اُلْصِ* حعنور په نورنے جی میری اماد کا قصد فرمایا تھا گرمیں نے حسب رائے مسٹر ہآ پکر بَرسٹر مناسب نسجها كه نام نامی واسم گرامی انحضرت اس گندے مقدمتیں شربک ہو۔ بنے برا درخور د مرزا سا صرببگ کو مسٹر نا رٹن کے ساتھ روانہ کر دیا ۔ مکھنو میں جرج موم حکا سے مقدمہ حلا اور مسٹر نارٹن نے او دھم مجایا میں نے سُاہے کہ اُس کی ایک کتاب مثل اول کسی ظریف انطبع نے تالیف کی ۔ خلاصہ بیں کہ فتح یو نہ جنگ کو یو ری مکست کھفٹومیں ملی اور ہماسے اسحاب خوش وخرم عمدہ شہوت کے ساتھ و ایس آھے -اب صفائی کے گواہ مین مونے شروع ہوئے ۔میں نے دومین گواہ کھفوسے طلب کرکے بش کئے ۔ اسی اُتناکین مِسٹر الائرُون سے ملئے گیا ۔ یہ میلی ملاقات میری ان زو دھنب ر زیرنٹ سے تھی جو در صل اس نہ کا مدا کا ئی کے ذمّہ دار تھے م*رمجہ سے ن*ہایت اخلا<sup>ت</sup> کے ساتھ ملے ۔اور حالات مقدمیُن کر میرے ساتھ ٹری ہدر دی ٹلا ہر کی اور اپنی عاص مهرماني كا اميد واركبيا اوراشارة وزير عظم اور بالحضوص وزرك كوچك ت اینی نارضگی ظاہر کی ۔

## حضوريب حاضرباشي اورتدوين قوانين

ا دحر تومقدمه دهوم سے جل رہا تھا اورا دھرصنو ر گیے نو رہنے محبے کوشہ رڈ

سك رامكِن بيت وكم أم قت ما زنشين تصفية مزار ده بديداس مقدمين انفوت عبى ، داد كا اوّار فرايا ها .

عاصرماشى كاحكم فراماا وركل عرصند أتتين حبروقتاً فوقتاً وزرائے كوچك بة يخطاوز بر عظم صجا کرتے تھے مجھ ناچیز ہے سپر د فراکر اُن کے مصنا ر ومفاد کی تنقیح کا حکم دیا او اب احکام شاہی برد و قدح جاری ہونے شرفع ہو گئے ۔ اُس وقت میں نے دکھیا كة انتضرت برولت واقبال نے تقد مصمّم كل على وعقد لينے دست مبارك ميں يينے كاكرليا اور نواب امیرکمبر بسر نتورٹ یدهاہ بھی انحضرت کورائے نینے میں ستعدیو گئے ، نواب فخرالملک نے بھی مثل نواب امیرکبر بہادر ببخلوص نیت معاملات کوسنبھا لیے کی کوشش کی -اب وہ زمانہ اگیا کہ قانونی ممارک سے تالیف کرنے کی صرورت ٹری اور محمد ناچز سیجیدان کوهم دیا که ایک نظام سایسی در Canstitution د کانشی ٹیوشن) ریا*ست کا بہ*ت جلد مرتب کیا جائے ناکہ آبید ہ کوئی از وزیرعظم تا ادنیٰ عهده واراپنے فرائفن منصبی کوسمجھ کر دائرہ محدود سے قدم با ہرنہ کا اسکے اوريد سازباز حوبعدانتقال وزارت يناه طئ كير مواسع اس كاسدباب كياطي اس وقت مجه كو ره گفتگو باد آئی جو وزارت بینا ه سے ایک بار ہں باب میں ہو ئی تئی۔ واقعه بہے کہ راجہ گر دھاری پرٹ دعرف بنسی راجہ نے جو لیفے تیس رایت کی ٹری بھو کہتے تھے اور ڈو پوڑھی مبارک کے ہرکام میں دخیل تھے ایک کا رفا نہ برك ساخت اورار اورمتها رجاري كبا اورا شادان فن كويه تلاش وستوحع كبااو چند نمونے بندوق اور تلوار وغیرہ کے وزارت پناہ کے سامنے بیش کئے لیکن جوکا ک حقیقت عال میر بحکی کُن زماند میں اہل مازش نے محفور کُر زور کی ذات مبارک رکھی حارثر فرع کردیا تھا اور

ک حقیقت عال میہ بوکر کُن زمانہ میں اہل سازش نے محفور کُرِ نور کی ذات مبارک پریمی حمار تُسرفِع کردیا تھا اور گر رمنٹ آف انڈیا کو یہ باور کرانا چا ہا تھا کہ حضور کُرِ پُور امور جاں بانی سے بالکل فافل محل میں عیش وعشرت میں مصروف میں ۔ ان کو لیے کھوئے ہوئے آفندار سے دوبارہ حاصل کرنے میں پاس مک کا بھی خیال نہ رہ برالیم نے حضور پرورکومشورہ دیا کہ وہ معلمات کی فعلی ایس کی حیالی اور آپھکام کی طرف قوم فرائس تیام بے مٹر باچود خوش تھیے خود ہی جانے ہیں جا

اس دودمی جاسوی اور مخبری کا زور ب اور دلیبی ریاستول می خود رؤسار تک اس کے دارے سے محفوظ نعیں میں مخبروں نے اس کا رخانہ کی اطلاع مرریر دکوکردی كارغانه توبند ہوگيا گرفرد حراً كمهي وزارت بناه كي ايك مداور بٹره كئي جِس وَمَت مِي وزيرا رسطو فطرت كى خدمت مين عاضر ہوا تو فرا يا كرحب بينے ہى لوگ نا عاقبت اندمين ہوں اور بدخواہ ریاست نبیں توغیر*ے کیا گلہ ہوسکتا ہی*ں۔ یہ اشارہ نواب امی*کمبرا آ* ان کے مددگاری طرف کرمے فرایا" بیمضمکہ انگیز ات ہی کہ میں یہ کارخا نہ جاری کرکے رش گورفٹ کے مقابلے کے لئے سامان جنگ تیار کررہ ہوں ۔ ایسے چھوٹے کارخلنے میں کیاسا ہان جنگ تیّار ہوسکتا ہے کہ ایک سلطنت غطیم سے مقابلہ کیا جاسکے "میں نے گزارش کی کدال بلده تورزیدسی کا رسته می نیس جانت دور ندان می ایسے کامول کی صلاحیت ہوکسی برونی آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے فرایا" کر ببرونی آدمی رہا کے ملازم میں یارز ٹدنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا قوم و ملت میں ہم سے حداہی یا ہماسے قوائد میں ان کا فائدہ شامل نہیں ہے مگریہ آفت کیے ہماسے بیان نہیں ہے شاه ظل الله ایران میں برخفا موتاہے وہ دوڑ کر روس ' جرمن ' فرانسیسی وا گرنری سفارت بين يناه ليتاست ياحضرت اميرالموسنين خليفة رسول رب لعالمين بلطان لمغطم حب سے نار جن ہوں خواہ امیر مو یا عزیب سفارت دول اغیار میں بیاہ گزیں ہو آ ہے نہ عصبیت قوم ان میں ہے نہ حمیّت ملّت حالاں کران ہی دوصفات پر ترتی تحصر ہے ہم اچھے ہاری رفتا رگفتار دمستار اھی - ہاری زمین سارا اسان ہارتی ب ہوا ایمی پیصبیت ہو کہ فرد کو فردسے گروہ کو گروہ سے ضم کرکے قومیں کی حبتی ید در در سه مرسه دومی بیابی دیک دلی بدا کر دیتی هرا ورحمیت لّت تو وه نصب کدانسان دات ومال داولادی ه ناورجی -

کیماس پرتصدّق کردیتاہے بیمی نے مانا کہ ہاہے ہاں ہیود و مہنود وعیبائی و ارسی ختلف مل وادیان کے لوگ سیتے ہم مگر میمکن ہے کہ لینے ذہب بر قائم ذکر عسبت قوم رمضبوط رم تاكداعنيارك دست رسمعفوط موكراين معاملات أبر مي في كرنياكري بي في عوض كما كه ترمت و تهذيب وتعليم توم حريًّا م ذون کے دست قدرت میں ہو جمیری ہی عرض پر فرمایا کر ہی تو وہ امرہے جس کو میں رو رہا ہوں جورا ہیں ہی وقت مجبورًا جی رہا ہوں ہی سے نتائج دور و درا زہیں اور حیات مستعار کا کوئی اعتبار نہیں بنیں معلوم کرمیرے میراحان ثین کیا رہے تہ اختیار کرے اور اگر میں اپنی دلی اُر زو کو قوٹ سے فعل میں لاوُں تو ایک طرف تو الكرنرى شيرميرك سامن بشيها مواغرا رباس دوسرى طرف ميرك ممسراورهم تمير اور مقدرار کان ریاست جن کوتم مترفین و نوص قوم سے نامزد کرتے ہو وہ سدّراہ ن المارية وه نفس بروري اورخود غرضي مين مبلا باي اورنظير ربك عوام بن ہوئے ہیں : وم **ماہ**ل مطلق واُمّی محض فرکض انسانی سے نا واقعت توم وملت کےالفا بی ان گانت میں نہیں ہیں۔ سوم تم خود دیکھتے ہو کہ میری مخالفت پر کمراب تہ ہیں اور سرے زہن میں کوئی تدبیر اسی ننیں ہی کہ ان کوراہ راست پر لاوں بجر ایس کہ جبُ مضور يرنور الله تبارك وتعالى ان كى عردراز فراك عنان سلطنت اين دست مبارک میں اور میں مجی زنرہ رہوں تو لینے دل کی ہوس کا لول میں نے وض كماككسىكا قول المكد

> درطلب مے کوشم اربام زہے عزوترت ورنہ یا نم سی من افتہ بزرگاں رائیند

فرایسی تومی کرر ا ہوں جب سے دمکھا کہ توم کی تہذیب میرو دست قدر سے ابرسیے توہی نے ملک کے اُن وامان اور ظاہری انتظام ترقی محاصل وہند د فاتر ومحكمه حات شل ال وعدالت وكوتوالي وغيره كي طرف اپني توصر مهذول كي . اس کے بعد فرمایا کہ اس کام کے واسط مجر کو دو آدمی تجربہ کارا ورمیرے بت ہی خیرخواه معین براتطامی نقشه حوتم دیکھتے ہوان ہی دو کا جایا ہواہے ۔ ایک مولوی موئیدالندین خال د بلوی دوسرا رین نام بول گیا ثنا پسپتن می فلال بارسی اور ان کے ساتھ برائے اطینان ال بلدہ وعیب جو مان مولوی احد علی دفرزندلوی کرمای كوشركك كرديا اور فوجي انتظام تعنى نظم عمبيت مولوى محود كي سير وكرديا سوايك تو بْخِرَقصات أيك ديا دوسرا مستعفاف كرخانشين بوكيا - دوصاحب قيدخاف میں زندگی سبرکررہے ہیں میں نے جوصدرالمهامیاں قائم کیں اور ان کم بن ڈکول مكرتم الدوله وشهآب جنگ وشمشير حبنك و بشيرالدوله كواينا شريك بنايا توميراسي قصدتماکه روزمره کی کاردمائی کاان کو تجربر بهوجائے اور میں بفرصت لینے ذرکفب کی طر<sup>ن مہ</sup>وجہ ہوجا وُں ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ صابط دِنظم ونسق حس کو انگر مزی مرکا <sup>نظری</sup>تی Canstitution ) کتے ہی سلف کے احمول براورموق اغراض کے مطابق الیف کر دیا جائے حس کی یا بندی رضاف محبور رہے گواس میں چید شکلیں ہیں آول ایس کہ بادشاہ کم سِن ا ورمیں محض قائم مقام ہول سی میری نالیعنا ورصرف میرے دستخطسے اس کا اجرا اگر جواهبی تو کہاں بک رعایا برایا پر تعمیل اس کی فرض ہوگی دوم ایس کرمیں نے ما اگداس وقت بھی ایان ارو صاحب ایت

لے مولوی امین الدین خال کے والد -

ا درصا د ق النت لوگ مرد دینے والے مجھ کول سکتے ہیں گر کیا وہ سب یک جہت ہوں گے یامحض ملا ومولوی قال اللہ وقال الرسول مرچھ کڑنے والے ' آیتہ وہ بٹ كومعنى بينانے والے يالينے خاص فن كے مدعى بلاد ميل - و مگر فنون سے بے ہمرہ مول کے جامع آومی کا دستیاب ہوناجتبو و تلاش پر خصرہے اور اس کو عمراوح اور صبرالوب دركارب أوراس وتت دواهم كام درمش مي اكي صابط نظم ونسق برك ترتى ملك واشحكام سلطنت دوم تعليم عصبيت وحميت ابل ملك بيغت خوالتجم بر ادر رستم نقط ذات بار کات حفرت بندگان حفور پر نور برحوان مفت خوال کو مطے کرسکتے ہیں دومردل كي تقليد يرين يُن في د فاتروم كلم حات قائم كرنے يا حددان كا تغير و ترب لايب صرورت مشتیات حکام ماری کرنے یا خراہات ورمزہ پانتیفنے کرنی اکا نام نسبایت نہیں ہوجھ اگرمرتی اخطورا کویا نیال کے جنگ مهادر کی *طرح* دور میں واعتدال سیند مرتبین ل جام وسب اميدي ميري برأيس مجه كوان لوگول كي ضرورت نبيس به كه كالجول او یونیورسٹیوں کی ٹری ٹری ڈ گرماں عال کرلیں اور انگلستان میں جا کرفیر ملک وغیرطّت کے رواج محے مراح بن کران صول کو ہما سے ہاں بلالحاظ مناسبت و حبیدگی جاری کریں اور اپنی حب بھر کر ریاست کی سچی خیرخو اسی اور ہما سے ساتھ و فاداری سے متننی ہوجائیں بڑے بھائی کا جامہ حیو ٹے بھائی پر بلا قطع سُرید كبول كرمميك أسكماب اورفطع بريدم واسط مادهورا وعبيا كاريكرعايه إنياما مه تيار كرف كوالو تفل و تو درل دركاريس - اس كے بعد فرما يا كرمين تو

ا من المراعی الم من المراد من المراد و داور الم المراد من الراد من المراد رسالار حبال قرار من من من من من من من المراد و المرد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المرد و المرد و المرد و ال

سب کچه کردول گرندی پارے شیرے ُغرّانے کامیرے پاس کیا علاج ہے باخصوص حب کوئی سولین آجا آہے تو محد کونہایت سکیف ہوجاتی ہی۔

بعدانتقال وزارت بناه مهارامه نرندرس اكثراس كفتكوكا تذكره بوتا را گرملّادوں نے ان کو فرصت نہ دی اور بالاً خر اُن کا کام مام کر دیا یہی حال نوا وزیر فرزند وزارت پیاه کا ہوا۔ یہ ایک تازہ نو بہار گلاٰب کٰ پیوں تھے بازنگ وبوص كوال سانيش ظالموسن قرر كر تعينيك ديا فلاصداي كه حكم سادر بواكم میں وزارت بنا ہ ا ور راحبر نرندر کے خیالات کے مطابق ایک مسودہ لکھ کر واخطرہ عالى من ميش كرول عين نحيه حقدًا ولى قانوني مبارك منطورا قدس موكر واسط طبع کے بھی گیایں وقت آلفا قا ایک میرے مرد گارنے بے میری اطلاع ایک معمولی قانونی فقره اس میں شال کردیا وہ نقرہ گو یا جا موارس مکل کا بیوندمعلوم ہونے لگا- میں نے عرض کیا کہ اب توکل نسنے اس کے چیپ ٹیکے میری یخفلت موان فرائی جائے - یہ بناوس قانونخیر مبارک کی ہواب صرف ایش کل درمیش ہوئی وہ یہ کر مبدوفات وزارت یا ہ رز ٹدینسی کا در برلڑائی کے مرفوں مین ہی سازش کے واسط کھل گیا تھا اور جس نے بہلے رزیدٹ کے کانوں پر قبضہ کیا وہی باری مے جاتا تھا اُس وقت تک تو بیسب وزرائے کومیک کی توڑ بھوڈ کی طرف متوم تھے گر قانونچیمبارک کے بعد سب کی توجہ میری طرف مبذوں ہو تی اور آبی ہی سركوشيان بؤس كراكر فلاف درآ مرقديم حفنور بيكورن عنان مكومت البين دست قدرت می لی اور وزارت کی خود منآری کا فاتمه کردیا تو پیریم وگ تو

ا کا ایک صاحب جمیری درگاری کے امیدوار تع کے ساتلہ حم سافتان

محض *تطرنج کے پیانے رہ جائیں گے* اور یہ وقار اوراعتبار جوہم نے انگلینڈ یک حاص کیا ہی یہ طالم سرورجنگ ع

ماراز*ین گی*ا وضعیف بی گمان نبود

ش تارِعنگبوت ایک ہی ہاتھ میں نمیت ونا بو د کرنے گا ۔چیانچہ حینہ یورمین جمدٌد ا مثل مشرطً قنال ب كرمسنر تبول كے بقول مستفيد ريمن 'ستھے جوافيس صفرات كى مقار سے ملازم ریاست ہوئے تھے و ہ بھی شریک رائے لیے محسین کے ہو گئے اور حید مفلوک انحال انگرزیمی جوملازم نہتھ مگران ہی ہوگوں کی سخاوت بر گزران کرتے تھے ان کے ساتھ ہوگئے ۔اب کینے لینے مضامین احبار وں ہی تکلنے مثر وع ہوگئے اور رزیزٹ پر قدیم پالیسی کے قائم رکھنے کے واسطے زور ڈالا گیا ۔ مجھ کوھیر اپنی حفاظت کی فکر کر نی ٹری میری خوش قسمتی سے سیٹر ملائو ڈون کسی خاص وجہ سے مبدی حن سے مقدّمُہ مرحوعہ میں میرے طرف دار بلنے ُسفے میں نے حضو رُرُو كومشوره دياكد اگرميرير ال سازش كے دام مي اليكي مي اورمغاوب الغضب ميں گرحضوران کوانیاممنون احیان کریس اور ایک خط صدر صوبه دار آقلیم مهند کولکھ بھیے کہ تا تھیل قانونچ مبارک مشر ملا و دن کا تبادلہ نہ کیا جائے۔ یہ رائے حصور تر تورن بیند فرمائی اور جند یوم کیواسط ساز شو کل سربانحویی موگیا تا ممسر ۔۔۔ یلاؤڈن کے دل میں میری مابت می الفین کے اقوال نے مگر کرلیا تھا جو بالا خر ظور مي آيا -

فی الحال حب کدان حفرات نے دمکھاکدان کا افسوں مجد برکا رگر منہ ہو اتو مولوی مہدی علی خارم س الملک کو اپنی رائے ومشورہ میں شربک کیا۔ جناب مولانا نے میرے پاس مول سے زیادہ آمدورفت ٹیروع کی اور میرے مکان کے غربیا بنہ حالات دیکھ کرکہ نہ جھاڑے نہ فانوس نہ فرنجے بنہ میز نہ کرسی نہ کو نج بہت افسوس وہدر دی میری کم ہست طاعتی اور ہے بھناعتی پرظا ہر کی اور مرملا قات میں میری مولی حالت پراورکڑت اولاد کی بابت گفتگو کیا کرتے اور افسر حباک مہادر کی مثال دیا کرتے کہ کس طرح اُنوں نے اپنی دنیا کوسنجھا لاہے۔

الغرض ایک روز حب کدمیں در دنقرس میں متبلا ابیبا فرنش تھا کہ کروٹ بھی پینے کی حالت نہ تھی مرزا خصنفر مبگ جو را زر دار مولا نا کے تھے میرے پاس آئے اُس وقت مشرا لمربرسٹرمیرے یاس میٹے ہوئے تھے مزراصاحب نے محصي كهاكةتم سے تنهائي ميں من چاہما ہوں مشر بالمريشن كر باہر جا بنيٹے مرزاص حب نے اول برطرف کے دروان کرے کے بندکئے اور میرے یاس مٹے کرایک یولی لال کیرے میں لیٹی ہوئی حب سے تھال کرمیرے سامنے رکھ وی میں نے کہا بہئی بیر کمیا معاملہ سے کہ در دازے بند کئے گئے اور یہ لوٹلی کسی ہے فرايا كھول كر دىكھ ليچے . با وجو ديكه ميرا ہاتھ قابون تھاميں نے بشكل يوٹلي كھولى ا یں بہت سے گئے وٹوں کے بندھے ہوئے تھے میں ویکھ کر بیران رہ گیا اوراً ن كى صورت دىكيف لكاوه بوك كدمولا ناف سلام كهاب اور كهاب كرواب كى حاقت عدے گزرگی آپ کی عالت سن کر نواب آسان جاہ بہا در کو بہت افسوس ہو اس كورشوت ندسجه بلكه دوستا نرتحفه سمجئه اوركين بجِّين كي تعليم مي مرت كيم يُ نواب معاحب کا یعطیّه بے غرضا نہ ہی رین سمجھے کہ وہ کوئی کام آپ سے کالناجا، بن وه اورآبِ اور بم سب خیرخواه جان نتار صنور رُر فور کے بین جراسته آپ ایس

ہیں، اگریہ ریاست کے واسط بہتر ہی توہم سب آپ کے شرکی اور مین اور مددگا رہے گا سنتعد ہم ہمب کی غرض ایک ہونی جائے اور وہ رمیس وریاست کی بہتری وجیر خواجی ہے ''

وِه توبه تقرّبر اوریند نصیت کررہے تھے اورمیرے دل در ماغ کووہ صدمه بیونیا که فکروغور کی بھی حالت باتی نه رسی ایک حالت بیجایه گی اورمرسگی میں چت لیٹ آئیا کہ کیا یک املاد غیبی نے میری دشگیری فرمائی اور جناب میرومرشد رحمته مندتعالُ كي توجه ميرے كام ا كى تينى كيا كي ميرے دل بي القا ہوا كہ يا ہو ہیں دہن فکہدان کے نمبر مکھے گئے ہوں گے اور ایک شخص غیرا و رصنی یہ نوٹ لایا ہج اوران نے میرے ہاتھیں رکھ نے اگر می جیردوں تو ہیو نجنے کا نبوت تویارہ مے پاس کال ہی ہے لیکن بھیرنے کا ٹھوت میں کیا دے سکوں گا یہ خیاں آتے ہی مں نے مرزاصاحب سے کما کہ فردا گئے تو کتے بوٹ میں فرمایا ہزار ہزار و بیسے ہی نوٹ مں اور یہ کہ کرمجے کو دکھاتے گئے اور گفت گئے اور پوٹلی میں بابدھ کر میرے تکیہ کے نیچے رکھ دیے اس کے بعد انھوں نے مجھ کو منابرک بادد کا اور کہا کہ اب ایصور بر فور کے یا س بی اور مولانا دیوان کے باس کارریاست عدد طرز پردونوں کے منوره سي جاكا مين في جواب ديا كمولانا كومير اسلام كهذا اوريد كهذا كدومير تو یں نے دکھ کئے مگرس ہرگز ہرگز آپ کاممنون نہیں ہوا میری برت العمر کی ملازمت می آپ نے ایسا دھند لگا دیا کہ اس کا دھونا میری قدرت سے یا ہرہے اب سیماللہ آب تشریف سے جائیے وہ یہ کہتے ہوئے کہ واقعی مولانا کا قول فیم سے کہ آپ کا نام د فتر مُعقامی نبراول یر درج کیاجائے روانہ ہوگئے بیںنے یا کمرصاحب کو اندرُ ملالیا

وه کوئی درخواست لائے تھے میں نے وہ درخواست اس بی وقت مجوادی و بِعِراُن سے کُل عال مِبان کر دیا ؛ ور یو بل بمی دکھا دی اُن کا رنگ زر دیڑ گیا او كها كه مركب نومها رك باد 'اب تم كسي طرح نهيں بي سكتے تم كو تو ہاتھ تك نه لگا ما تعااور فرستاده كو گوس با مزلكاوا دينا چاستي تما بين في اُن سے اپيا فشارباني کیا اور کهاکه میری حالت و استیمل جائے تومی یہ رقم صور کر نور کو ندر کردیا ہوں وہ میرے بہتری گواہ ہو جائمیں گے ۔ اُنھوں نے کہا کہ و آفنی خوب تھارا ذہن لڑا گرخبردارخبردار ایک منٹ کی می دیر نیمرو امبی سوار ہوماو توسیتے ہو ور ند محرفاته ہے میں نے بالکی کے واسطے حکم ویا مالکی زید کے باہر رکمی گئی المرضاحب اور میرے لمازمین مجه کو ملنگ سے اُٹھاکر زٰینہ مک لے گئے تھے کہیں ہیونس ہرگیا مجو آیا بھرتھ کو بلنگ يراشا ديا اس عرصيي شايفون گفتي يي آمرصاحب في مختني كا حواب ديا ا د حرسے عابد نے کما کہ حکم تھناشیم صدور یا باہے کہ سرور حبائگ ایمی فوراً حاضر موں نهایت ضروری کام ہے بالمرصاحب نے کما کہ سرور جنگ بھوٹ ٹرے ہوئے بن ہوش میں آتے ہی ان کو اطلاع دی حائے گی خلاصہ ایں کہ جب میں ہواش میں آنا تو مجه كوحكم اقدير سناياكيا مي نے نوراٹليفون ديا كه اگر مكن ہوسكا توسه پر كوها هرم يا ہوں مگراس روز ما ما نہ ہوا دوسرے روز صبح کومیں نے میال کیا کوم طرح بن سکے یہ بلامر برے الوموت اس زندگی سے بہترہے - الغرض مصری فال وغیرہ نے محبَّرُ کو المُنْ الربالي من وال ديا- ويورهي مبارك بيونخ كرملازمين نے مجه كوكرسي ريٹھاديا ا در وہ کرسی نضل محل میں بندگان عالی کے کمرہ انس میں نے جاکر کرسی مبارک کے

ك نايت فعيع العرشيان ظرميت بي هازم في كُرُه مي رباكرت تف

باس رکھ دی اس عرصمین حضور کر نور بھی سرا مرموئ اور میرے حال زار کو دیکھا اور فرا یا میں نے عرصٰ کما کہ فدوی کو خود صروری امرعرصٰ کرناہے لیکن اوّل ارتباد ہو کہ فدوى كوكس امرك واسط ياد فرماياب ارشاد مواكه بلا و دن صاحب كاخط آيا جا کرینٹ کونس ( Council ) کے چند طبول یں موجود رہا عِلْسَتِهِ مِن مَا كَدَارِ كَان كُوطِ مِنْ كَارِرُوا أَن الْمِي طِح سَمِحِها دي مِن فلان روز كي باريا بي ب بھی مابدولت واقبال سے عض کمایتھا میں نے عرض کماکہ یہ تو اندیشہ ناک بات ہے فرایاس زمانی اُن سے اقرار کردیجا ہوں میں نے عرض کیا کہ اس سے انجام کار پرغور قرم<sup>ا</sup> اول تو لَيْ وُدُن صاحب صدرتين بي بن كرميميس كا وراركان مي كون لا كَيْ عَلَى حَال جبیا دلیرے کدائن کی رائے سے اختلاف کرے اور میرحب ان کا دل جاہے چلے اکس ان کوروک کون سکتا ہے علاوہ اس کے یہ نظیر دوسرے رزیڈنٹ کے واسطین عائے گی اور ایک عام عل مح عائے گا کہ انگریزی حکومت قائم ہوگئی پیشہرت آپ کے اوربرش گورننٹ دونوں کے حق میں مضر ہو گی ۔ کچھ سوٹ کر فراما ہاں ٹھیک وض کتے ہو حیانچہ یہ امر بھی تنجلہ دیگر امور کے باعث نارہ مگی مسٹر ملا وڈن ہوا۔ اس کے بعدین اپناصندوقحیمنگوایا اور بی<sup>ٹ</sup>لی دست بسته نذرگرزانی فرمایا بیکیاہے میں نے عرض کی ب<sup>ی</sup> ندر قبول فرائي جائے اس كو كول كر ملا خط فرائي حصور بر اور اس كو كھول كر اوٹ كنت كئ أور م كو دكيت كئ من عوض كياكه يه أى بزارك نوث مجه كو نواب حُضُور کی نذر گزرانتا ہوں اور تمام وکمال قصیب نے عرض کمیاسنتے ہی جیرہ مبارک مرد پر مُرْخَ ہوگیاا ورہا بدکو حکم دیاکہ ٹسلیفیون سے کر آسمان جاہ کو ابھی بلاکو ہیسنے قدم مکر کے

ا در عرض کیا کہ میرے حال ہر رحم فر مائیے اور میری عرض قبول فرمائیے آ**سا**ن جا اس قت فقط وزيرعظم ينبس بن للكه ركن عظم رياست اصفيا وررشة وارشابي میں ہں وقت اپنی عزّت بجانے کے واسطے ان کو دس میں لاکھ رومیہ فرج کر دیا بری بات نمیں ہی علاوہ اس سے میں تنہا اورا دھر آگ گروہ 'دی علم ستدر کا دست وعالاک اسمان میں پوند لکانے والئے اسان جاہ کا کچھ نہ مگڑے گا فدوی کی شت أَمائك من فرايا عوركما كما ما فع من فع عرض كما كه به رقم الك فاص عرض سع دی گئے ہے بینی فدوی کوشش کر کے عضور میں اور اسمان جاہ میں اتحاد قائم کراہے اکروہ خود مختارا نہ مکومت پرشل سابق ما مور رہی اور اجرائے قانونج ممارک بے کا موجائے - فرمایاکہ اسان حام کی خود مختاری گویا ال کا روں کی خود مختاری موئی میں نے کہا مبتیک بعد انتقال وزارت بناہ ان ہی حضرات کا زورشور رہالیکن اگر صنور ایک عنایت نامه آسان صاه کے نام بالفاظ لطف وعنایت مخرمر فرادین تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ یکل حضرات خواب غفلت میں بڑ کر حو جال مجھ بر ڈالاسے اس میں خود مین جائیں گے ان حضرات کی حال یہ ہے کہ اس خیال سے کہ فدوی ف رشوت قبول کر بی سے حیدروز میں بینے کل کام حسب دل خواہ فدوی کے ذراحیہ سے پنتہ کرکے بھرفدوی پر مُرم رشوت لگا کر فدوی کا خاتمہ کر دیں اگر حضور تھی ہی ر استداختیار فرمانی که بیعنایت نامه صادر فرماکرا و دخید اموران کے معروضات كے مطابق ننظور فراکران كو خواب عفلت ميں مبتلا ركھيں تو بہت عبد لينے كھو سے سخے كنوسي آپ غرق مومائي سكے فراياكة اسان جاه كو تومي النبس ركھ سكتابي نے عرض کیا کہ فدوی سے نزد کی تو وہ سے قصور میں اور اگر قصور وار می ہی تو

چندر وز تال فراف میں کیا ہرج ہے اور فدوی مشر ملا و ڈن کو می اس رازیں شرکی کرناچا ہتاہے فرایا کہ ہاں دیکھئے وہ کیامشورہ دیتے ہیں میں وہاں سے رخصت موکراس می حالت زارمی رزیدنسی میوی وه می محبوکو د کیم کرا نسوس کرنے گے اور کہا کہ ایسی کمیا ضرورت می کہ تم نے اس حالت میں یہ تعلیف گوارا کی میں نے تام رام کهانی ان کو بھی سُنائی وہ سُن کراکی مرتبہ کرسی رہے بتیاب ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور کہاکہ تم نے رقم رکھ لی میں نے کہاکہ نجز اس کے کیا جارہ تھا نگروہ رقم میں نے حصنور میں واخل کر دی تب وہ کرسی پر اطبیان سے بیٹیے اور کہاکہ محاکم کارم ہے کمیں فورا فار ان آفس کورلورٹ کردوں اور منر ہائنس فورا اسان جاہ سے جواب طلب كريي ميسف كهاامي الك من كام بريام وجائع كا بلكه روزمره كى كارروائى ري جواب ک ان حضرات کے ہاتھ میں ہے مبد ہوجائے گی میراخیاں میں کہ خیدر وزلید كسى ذرىيەسے يەلوگ خو دىلينے بىلوىجا كرمج بريشوت سانى كى تىمت لگائيس گے اورآب كو اطلاع ديس محاس وقت أفي مجيس جواب طلب كرس يرب حضرات لینے گسردہ عال میں خود مین مائی کے حضور پر نور می آپ سے مشورہ لینا جاتے می اگرا بیل حاضر دردولت شاہی موں تواس کا تصفیہ ہو جائے میں یہ باتیں کرسی رہا تھاکہ کر آل نیول سرعسکر فوج با قاعدہ بھی اسکتے اور انفوں نے یہ خبر ن کی کہ مولوی مهدی علی نے اُن کو بھی اور اُن کے ذریعہ سے مٹر نارٹن و آیجلو كوبى رام كراحايا اورمعتدب رقم كانام ليا مرسي في على ان كوصاً ف جواب ديرا مُين كراب مشر لا يُودْن جامه سے باہر بموگئے اوركهاكه" بائی جوو"، عص محر إن سب كوي انسى لنى جائب أورمجه سے كهاكمة تم حابو اور منر مائنس سے عرض كرو كوكل مى

كى ملاقات بين اس كاتصفيه موناضرور ہے ميں اسى حالت زار ميں پھر ڈيو رھى مبارك دایس آیا اور کل حال عرض کرے مشر ملا وڈن کوکل کی ملاقات سے واسطے لکھ مجھا لبعدازان اطینان سے میں گھروایں آیا دوسرے دن بندگان عالی اور رنہ پڈنٹ کے باہم مشورہ میں ہیں رائے قرار مائی کہ فی انحال خاموش رمزا جائے۔ حصور پر نو نے عنایت نامہ الفاظ مراحم قدیمہ مجھ کو ہے دیا میں نے نرابعہ جو بدار وزیر عظم کے پاس مجوادیا -اب مولوی مهدی علی هی جربهم خانه نتین بنتے میں ہوئے تھے مشر فانس وزیر عظم بن سکے اور مجھ برمناسب اور غیرمناسب فرماکٹنوں کی بوجھار ہونے اگی سے بھی حید معروصات کی منظوریاں عاص کرکے ان گرگان ماراں ویدہ کو پرالقین دلادیاکسی به رقم مضم کر مبیعا مول نفتح نواز حنگ نے بغلیں بائس که اب مجه کو کون تکال سکتا ہے اور بے صبری کی حالت میں بیکا یک مشر ملا وُڈن کو خط لکھ میں کہ مسرور حنگ نے رعب ناجائر ڈال کرایک لاکھ روسیہ سراسمان جاہسے وصل كياب مشر الأوون نے شاہ وورير دونوں كو برور تريكيا كرسرور جنگ سے فورا جواب طلب کیاجائے اور جولوگ اس تسرمناک معاملیس تسریک موں ان کا بھی بیان قلم بندكر كے بيرے ياس مجامائے - مولوى مدى على يرتيان حال ميرے ياس ك اوركهاكه تم صاف ابحاركرد وميس ف كهاكرس احسان فراموش ننيس بور، نواصاحب نے مجھ کو یہ رقم میرے بچوں کی تعلیم کے واسطے عنایت فرمائی میں علانیہ اس کا تسکریہ اداكرنا چاسما مول بلكه لا كه روبيهين سه جومبين مزاركم مي مين و ويي وصول كرنا چام آموں وہ بولے ایک سید کا نون ناحق تھاری گردن پر موگا . میں کچھ کھا کرسورم ولگا

الله ألى برار كلدار ك ايك لاكه عالى تعية -

یں نے کہاکرسیّد تو زما نہ علی مرضیٰ علیہ السلام کے وقت سے مطلوم اور شہید ہوتے چلے آئے ہیں یہ تو آپ کا ور تہ ہے جیٹم گراب ہوکر کہا کہ تم کو بنسی سوھی ہے اوک میرا کام تمام ہور ہا ہے یں نے کہا مولانا میں ہرگز ابکا رنہ کروں گااور کُل واقعات کھ بھوں گا۔

۔ اُن کے بعد مولوی محد میں کین کروہ مخالف میرے پاس کئے اور کہا کہ تم كو نواب وقاراً لأمران مُلا ياسب ميرب ساقة علو نواب وزير عظم مي موبود من ي نے بذر بیٹر لیفون صنور میرنورسے احارنت حامل کی اوران کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں ایک نہگا مزرقص وسرو د بر پاتھا لولیان شوخ حیثم پری تمثال گروہ گروہ ُجوق ُجِن ال عبسه کی ماک میں خراماں خراماں مرطرف پھر رہی تھیں گو یا بزیان حال کہ رہی تھیں کے باكر قاعدة آسال بگرد انيم صفحا بگر دني رطل گران بگرد أيم نهيم شرم بركيبو وبابهم أوزيم مستوضح كرُمْخِ اخترال بگردايم نواب وقارالامرامحه کو ایک کردس علی ده لے گئے اور توجھا کہ آپ کوکتے۔ روبیه مولوی مهدی علی نے دئے میں سے حواب دیا کہ مولوی مهدی علی نے محد کو ایک کوڑی می نہیں دی البتہ مرزاغضنفر علی بیگ مختار شاہ عبدالرحیم نے مجھ کو نواب ا سمان جاہ کی طرف سے اسی ہزار کے نوٹ فی نوٹ مزار روبیہ می<sup>لے ہ</sup>یں۔اس پر مولوی مُحْرَصدین نے قبقہ ارا اور کہا کہ میں ہزار جناب مولا ناکھا گئے میں نے بچوا: دیا کہ نواب آسان جاہ بہادر کی فیاضی سے ہرکہ و مد فائدہ اُٹھا رہاہے اگر مولوی مدى على ف كيه فائدة الما يا توكيا لتجب على مرمراحق مجوكو ملنا جاسي جب واب صاحب کے دفتر میں میرے نام ایک لاکھ درج سوئے ہیں تو باقی میں ہزار عنایت



نواب سروقارا لامراء بها در

فرطئے جائیں۔ نواب وقارالاً مرانے فرایا کرآپ کے ساتہ ہم لوگ بہت کچے سلوک
کرنے والے ہیں لاکھ مبیں ہزار کی کیا اس ہی۔ نواب وقارالاً مرا اور مولوی محدصدی
میں قرار بایا کہ مبیں ہزار مولوی جمدی علی سے واپس نے کرمجے کوئے جائیں ہی شرط
پر کہ میں مشر ملا ہُوڈن کے حواب میں صاف انکار کردوں اور اس تصدّہ کو آگئے نہنے
دول میں نے کہا کہ یہ قصد تو آپ کے مشیروں نے آگے بڑھا دیا ہے میں ہوقت
کما خاموش رہا لیکن اب چول کہ افتا درا زہوگیا ہے تو میں ہرگز انکار نہ کوئے گا
آپ اپنی صفائی عس طرح ول جائے کر سیج ۔
آپ اپنی صفائی عس طرح ول جائے کر سیج ۔

ملی برجاپ عید دا با دہیں آدمفید زہوا گر ا ہراس جا اے باعث وہ بڑے بڑے صاحبا لامرحکام د منی فراج می کا بندہ

جواب ان کامخصر میتھا کرسلف کامرائے دربابکا دستوریہ ہم کدرسی اور بادشاہ کے گردونواح مے توگوں کوامرائے عظام انعام واکرام سے سرفراز فرماتے ہتے ہیں تاكراً ن ي عنّازى اور مركو في سے محفوظ رئيں ورك ازيں ماضر ماشان خلوت مبارت شاہی خود متظرومتوقع اسیسے الغامات کے مواکرتے ہیں اور رئیس و با دشاہ کو کوئی اعتراض آس پینیں ہوا کرما ہیں ہیں کا نام رشوت نہیں ہوا کر تا اسی طرح کے جیز ا مور آپ برائت میں ترر کرسے لکھاکہ سرور جنگ بہا در کوھی یہ رقم حب دستور قدیم دی گئے ہے یہ جواب لکھ کر بہلے وہ میرے پاس لائے اورمسٹر ما پلرکو ساتھ لیتے گئے مجھ سے کہا كسف ياراب تولين إقدكوروك اورايك سيدكانون ناحق ايني كردن يرمتك میں نے تھے کواور نواب صاحب راشی و مرتشی دو نوں کو بجالیا ہے۔ یہب ہنگا مہ آرائی آن جیند دېل سازش کی مېو که حوچاہتے ہیں که ایک یا ته میں ہم سب کا وارا میا را کریکے خود مزے اُڑ ائیں میں نے وہ جواب بڑھ کراُن کی عقل و فطرت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ع

## اقرار توہے آپ کے اکارسے طاہر

ابسین مهل حال تم سے کمتا ہوں جب دن تم نے وہ رقم مجھ کو مجھے ہو ہی ہیں نے نوراً حصنور کر نور کو نذر گرز ران دی اور مشر ملا و ڈن کو بھی اطلاع کر دی اب اصلاح اس کی میرے ہا تھ سے نکل کی لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ حتی الا مکان میں تم کو کیا واگا بشرط میکہ تم میں میں واقعات تحریر کر دو اور ان تا و ملات بے معنی سے دست بردار دستی نرخ میں افرار کرتا تھا کہ بیٹ سے دست بردار دستی نرخ میں گرخ ہو تا دور کوئی شک زیما کہ بیٹ سکرٹری دار العلوم اسلامی میں گرخ ہو تو بیا کہ بیا کہ کارٹر تھی فردون جی برایتے ۔ بیا تا کی جرحید راباد و کوئی توت کے ساتھ وہیں جاتے اور عبا کہ کہا کرتے تھی فردون جی ہوا ہیں ج

ہوجاؤ۔ یئن کران کے ہوش بجا نہ سے اور کھا" ہائے عضب ٹرا دھوکہ کھایا اور ہم نے خوب ہم کو خواب غفلت ہیں دکھا اب بخراس سے کوئی چار ہنیں کہ میں نواب صاحب خاریک شرکی حال ہوجا وُں اور تم سے مقابلہ کروں" مسٹر پا بلرنے بھی ان کو سمجھایا کہ دیجالیکہ مروز جنگ تم سے وعدہ کرتے ہیں تو تم ان کی رائے پر طیو مگر اُنھوں نے کچے جو اب مرا اور پر شیان حال و ہاں سے اُٹھ گئے اور وہی حواب انھوں نے دہاں کیا ۔ جب سب سے بیایات داخل ہوگئے تو حصنور ٹرپر نور نے مشر ملا وُڈ ن کوطلب کیا میں تو بری کیا گیا مولانا کو حکم حلامالک محروسہ مرکا رعالی سے کل جانے کا ہوا ۔ میدی من نوج نواز جنگ یہ حال د ملی کر سے میم صاحب لکھنو کہ وار ہوئے اور مولوی میں شہر مدر کئے گئے سراسان جا ہے گئی ہ فدرت وزارت سے معرول کیا ۔ مشاق حین شہر مدر کئے گئے سراسان جا ہے گئی ہ فدرت وزارت سے معرول کے گئی میں ہوگئی میں بیش گورفیٹ کی مدل کی جو کر اس وزارت کا ہوا گر ٹرانستے ہی ہوا کہ قدیم بالسی ٹریش گورفیٹ کی مدل کی جو کر اس

افواج خدمت شاہی کی تحریک

تعفیس اس اجال کی جس کا ذکر قبل ازیں ہو دیکا ہے یہ ہے کہ کرنل آشل کے وقت میں ایک گلاّم لینی حکومت ثلاثہ قائم ہوئی کرنل مارشل نواب افسر خبگ ہا در ۔ سَدعد الحق سردار دلیر حبگ بہا در گرن اس گلاّم کے ہوئے اور باہم میں رائے قرار بائی کرمعلوم ہنیں کہ اسمان جا ہ ہبادر کے وقت میں یہ فلک کم رفتار کیا رنگ برائے ۔ کوئی کام ہم کوالیا کر ناچاہئے کہ گورنٹ آت انڈیا ہماری ممنون ہوجائے جرمہم کوکون اکھا ڈسکتا ہے ہیں ایک خط حضور پر نوری طرف سے صدور و دہار

له يح محرم الحام السله م مسوداء كه عجادى الأول الساهم مسوداء

قلیم مندلینی نواب کور نر جنرل واکسرائے بہادر کولکھا گیا کہ ہم سرحدا فغانسان کے انتظامی اخراجات کے واسط اس قدر رقم مِین کش کرتے ہیں اس را زسے صرف دو بيرو في شحض واقعن تصے ايك نواب محنٰ الملك دوسرے مسرِّ فردونجي دحن كو نواب محن الملک نے اپنی واتی اغراض کے واسطے کرنل مارشل کے ایس تقرر کیا تھا) چانچه گورنت آن انڈیلنے بجائے نقد اماد کے فوجی امداد قبول کر بی اور اس کا نام امیرل سروس فورس رکھاگیا گرینولک بازی گراینی رفتارسے کمیا بازآ آتھا۔ نواب وقارالملك مولوى شتاق صين خال بها در نے اپنے زمانہ حکومت میں بیلا کا م يكياك كرن صاحب كو انكشت شقم قرار ك كردي پرسوا دكرديا - سردار عبد الحق كم سالهاك وارسورقب نوامج والملك كمحقوادبر موفعه رأن كونجا دكها نيتع عى الآخر بمركي مرال كينجرباك كئه بيتوسب كيم موا مگر يات پر ماغظيم ٹر گميا اوروزرك كومكي، كي بتت عالى او صرمصرون ہوئى كراس باعظيم سے رايت كو بجالين عالم - مگر راست مفلط چلے - ولیرانہ انکار کے حوض گورننٹ کے ہرتقاضے پر ہاں جی ہا رجی مِنَّةَ اورمعامله كو دُهيل مي دُواكِ جاتے تھے بيال ك كرمٹر ملا وُدُ ن كا عمد رمفار اكيا اور وزارت درمم برمم موكئ اورا دهر كورنمن آف اندُ يَا كُو بارج مارجي كى روش يرغصّه الميا اوراخير مراسلات ان كے يه آئے كه آپ خود توماني مباني اس فوج کے قیام کے موسے اور دیگرریاست ہائے افلیم سندنے بین قدمی كرك نومين مرتب كرسي مراكب ما رجي ما رجي كلية موسي يحييره ك اورا ب تک کوئی کارروا ٹی نیس کی گئی لہذاصدرصوبر دار آفلیم مند ندات خود حيداً با دمي أكراس ليت وعل كوخم كرفيت مي -ان مراسلات كوان حضرات

ا در بواب وقارالا مرا وزيرا فواج في حيا ركها تها ا ورحفور يرفوركواس كي اطلع مجي نه تقي ا تفا فاٌ مسٹر لائوٹون نے اس کا ذکر محصہ کیا اور کما کہ میں دوستنا مذکھتا ہوں کہ سز ہاُمن جلمہ اس کافیصلہ فرا دیں کت ک یہ ہوتا رہے گاکہ ہماری رابست بہت بڑی ہو اپنی قدر ومزلت کے موافق افواج دیں گے اور اس کے واسطے ہاری الی حالت اس فیت مناسب نہیں ہے گورنٹ انڈیاایک طرف ہوم گورنٹ اب صبر نہیں کرسکتی اور لارڈ لینڈ ابو ۔ جوآ رہے ہیں وہ بہت نارانی کی حالت می<sup>ل</sup> آ رہے ہیں بہترہے کہ ہز ہ<sup>ا</sup> کنس ایمعا ملر*کو* أن كيآنے سے مثبتے ختم كردي اور توڑى بہت جس قدر نوج و مناسب عالى مجبين امرز کر دیں۔ بیں نے کہا کہ سِر اِمنُن کو مطلق اس کا علم نسیں ہے میں اس کی سل منگوا کر مفعلیٰ ت المن من الله المرول كالما وراس كے بعد آپ كواطلاع دوں كا - بنانج مسل طلب كركے ى كىنىپ ملاخطۇرا قەرسىمىرىيىن كى فرمايامسىٹرىلار دەن كو كل بلارىمى خوداس معاملەكويىط كردوں كامشر الآؤڈن نے بیرائے دى كر بور إئنس اس دقت سول سوسوار ہم كوغات فرائيں ا دراج ہي اس ضمون کا خط مجھ کو لکھ بھيں ۔ سرور جنگ نے بڑی خيرخوا ہي کی سے -اس معالمے کے کومطلع کر دیا ورنہ لارڈ لینڈ ڈا وُن علوم نہیں کیار سستماضیّا رکرتے۔ ر زیرن کے جانے کے بعد محبر کو ارت د موا کہ اس صفیون کا خطامسٹر بلاؤ ڈن کو فوراً لکھ بھو۔ ین کرمیرے ہوش آ را محکے اور عرض کیا کہ سولہ سو سوار کے بار کاتحل ریاست میں طلق نہیے اور میران کی ترتیب و تهذیب گوزنت کرے گی کنٹخٹ کی مثال سامنے موجود ہے امپرل بیایهٔ پریه فیج مرتب ہوگی۔ فرمایا ا ب میں اقرار کرچکا ہوں اس ضمون کاخط میرے الماخطہ ين بين يسجئ يبر مغرم ومحزول افي دفترين طلاكا أورخيال كياكه عوا مين اس بزامي كا ٹیکامیرے اتھے پر ملکے گا تمام شب مجھ کو نیندنسی آئی اس حالت الیوی میں میرے پرومر

رخمهٔ الله تعالی ورا را دفنی نے میری دستگیری فرائی ا ورُضمون خط کاخور نخرد میرے ذہن من آگا۔ میں نے فوراً اُسٹر کرضمون کوفلمیند کرلیا اوراب الم سے سور ہا سیج کو ہیں نے مسوده لكه كربوقت باريابي ملاحظة قدمسس مين كيا ا ورعض كيا كه حضورا يك الفطالكا بغور پڑھلیں۔ فرمایا میں نے پڑھ لیا مفرن ٹھیک ہے اوراس پر متنحط فرما نے لگے ہیں نے وض كياكه يمسوده بي ما ف كرك ميش كرول كالكراك بار كرر حضوراس كو الاحظه فرالیں ووبارہ اس کورٹھ کر فرایاسب ٹھیک ہے۔ آپ صاف کرکے بین کرس بیں نے اسی وقت اس کوصا ف کیا اوستخط مبارک عال کر کے خود اس کومشر اللوَّدُّ ان کے إِس ہے گیا ۔ اُنھوں نے اس خطاکو ٹر سکر کہا میراٹ کر مرفض کردنیا میں اس خطاکو آج ہی روا نه کریو تیا موں - ہیں نے کہا کہ ہیں یہ جا ہما ہوں کہاپ کرراس خط کو ٹر طلیں - ہیں ایک غربیب وی اور معامله بهت برا به والنون نے دوبارہ اُس کورٹر سرکر کما کرنتین كرگو زنسك أن انڈیا كی طرف سے بڑامت كريوا س خطاكا آئے گاا ورلا رڈ لینڈ کراؤن كی نار امنی مبتدل بہ خوٹ نودِی ہوجائے گی ۔ ہیں طمینان کے ساتھ وہاں سے واپس آیا اور اب لارڈ لینڈ قرا و کن می آپیونیچے معمول طیا ریاں اُن کی اُدھگت کی کی کیئر جن کیفنیل بے کارہے۔ ٹنا ہی دعوت کل بیرون کے قصر میں ہوئی۔ میری بمشید کی عادت تھی کہ دعوت یا<sup>گ</sup> وغيره تقربون مين شرك توريتها تعا مگرانگ تحلگ حتى كه دُّنر مين مجي مذ مبطيقاتها - چانچپ مين افض على كي حيوزت برعانا زنجاكراني نازعتا اوروطالف مين مصروف را-و مان کمبی حیر رئی اینی از Speech ) والسراے نے دی اورا بنی بالسی برگنے کا اعلا کر دیا تعنی پر که اب ک برا سے نام تو د بوان رایت ورنه سالا رخبگ غطم کے وقت کے الکا<sup>ر</sup> امن دامان ریاست کے ذمہ دا رہمجھ جاتے تھے اور ذات مقدس صنور کی نور کی دورسے

پوجا ہواکرتی تمی کین اب چوں کہ سر ہا کمن بزات مقدس کار د بار ریاست کی طرف متوجہ ہوئے چیں اور جدیدا نظا مات بمبتورة رزیڑنٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لمنا ولوان اور جمدہ ارو کی خود مخداری و ذمہ داری امن وا مان کو ترڑ دیا۔

بعذم ڈروغیرہ حضور بر نورم جندمصاحبین فرحان وخندان نصل محل میں تشریف لائے اور روں کرمیں ناز کھڑے ہو گئے جھکو لائے اور روں کرمیں ناز کھڑے ہو گئے جھکو مطر تشریف آوری کا مذہوا جب میں نے بحدہ سے سرا تھا یا اور سلام بھیرا اور انھیں دیکھا تو گھرا کر آٹھ کھڑا ہوا بخور حمنور تر نور اور کل صاضر باشوں نے مجکو مبارک باد دی اور واکسرائے کے نفط ''فری مہند''کا فردہ مشنایا ۔

## مسئلة تبديل فرارت

اب صرف بتدل وزارت کا مسئل درمین را گروه دقی ا درد شواریا رجونی و فری و

موجوده امرا برابریس کچه آردوتحرکرسکتے پی لیکن چوں کہ قانو نچ مبارک اب جاری ہوگیا ہے ان کی کم لیا قتی چندان نقصان دہ نہ ہوگی اور زیادہ ترا مرباعث اطینان یہ ہے کہ یرسبا مرا بلکمسب خوش باش اہل بلدہ جیسنود و حی بلمان سب ہتے و فادا را ورجاں نثار اور خرخواہ رہات بیں اب بک جو بھا مرا کر ان رہی ہے وہ صرف عہدہ داروں کی طمع حکومت و خود مختاری کی وجہ سے ہوئی ہی جس کا انساد و قانو نچ مبارک نے کر دیا ہے اور آیندہ ہم جسب صرو رت صفور پروزراً ن کے ہاتھ یاوک با فرھ کے ہیں۔

عله ایک ارصفور رُرِ نورنے ارشاد فرایا شاکریں نے ایک شیرڈیوٹر می بی بٹیا رکھا ہی اس پرنامن کارصاحب اخبار و بی بی جیپوایا کریش مرمردم خوار ہی اس کو گوں سے بار ایواسیے ۱۲

لا کو روسپید کی رشوتِ نرکورهٔ صدر کی بابت ہو حکاتھا کہ اب سر بیور کے نامی ایک رکن دارالوام میری گردن زرنی کے واسط مقرر کئے گئے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ گوزشنط فائیر اس کی دا دفراد نبیت منتی تواس نے پالیمنٹ میں میری نسبت سوالات بیش کئے اور گور منت اف انڈیاسے کا غذات اُسی ایک لاکھ کی رشوت کے تنعلق طلب کرائے ۔ گر اُسٹی سے کھائی کہ بھراس نے میرا نام ممبی مزلیا۔ انگامہ تان کے مقبراخبار وں میں ہی بہت کیے غلامجایا " کھائی کہ بھراس نے میرا نام ممبی مزلیا۔ انگامہ تان کے مقبراخبار وں میں ہی بہت کیے غلامجایا گر کوئی نتیج برا مدنز ہوا۔ وہ بیفتی کرسوائے گال گلوچ کے کوئی خاص جرم مجریر نہ نگا سے جب مرطرت سلایس بوگئے تو انفوں نے سیدھا رہستہ اختیار کیا اور رزیڑنٹ کو مجهس بذطن كرنا تفروع كيا اوراس كونعين دلاياكريس أيب خو دغرض حكومت كاطام اور بازاری آ دمی بون اورامائے رمایت ایسے گم نام خانزان اور بازاری آ د می کو حصنور پر نورکے ایس بارسوخ د کلینالیندنہیں کرتے اورالیب کم لیاقت ہوں کربہت رہائے نقصان بيونيا دول كالمركزون كوشر الميوقران كوتبدل وزارت يربراا مرارتها اوروه بياكا مجها ليناجات تع اورض طرح مولوي مشتآت حيين ومهدى حن د مولوي مهدى على كو ٱنفوں نے نکلوا یا اب وہ سرآساں جاہ کو خدمت و زارت سے علیٰ ہ کرنا جائے تھے مجھ سے فامرداری برت رہے۔ یسنے برسب کیفیت حضور پر نورسے وض کرکے در خواست بیش کی کرچیں کرحضور نے قا نونچہ جاری فرما دیا ہے اب مجھ کوا جا زنت خانہ نتینی ک<sub>اع</sub>طا<sup>ہ</sup> ورى مىرى مالت مهارا جىزىزرا ورىواب وزىرىينى لاكتى على خاس سے بدتر ہوگى - فرمايا

ک مثلاً ایک الزام بی تعاکد ایک مغرز نبدورکن خاندان را جرشیو آج کو بعد برطرنی کبتان بوکارک آخام خاندا جاگرات نواب و زارت نپا د مرهم پر مقر کمیا تقا اس کے متعلق آتھینے ٹیسے ا خارمیں یے بچاپ دیا کہ شیخی سرونز کا بھتیجا ہے اس مغرز مبند و کا نام لکتا پرت و تھا ۱۲

ب تبدّل وزارت میں جو دیرنگی اس واسطے آپ شکسته خاطر ہو گئے ہیں آج میں حکم جاری کردیتا ہو گریں اسٹش ویتج میں ہوں کہ سرآسان جاہ کے بعد کس کونا مزد کردں میں نے وض کیا کہ تبدّل و زارت سے فدوی کو کو ئی فائرہ نہ ہوگا علا وہ اس کے میں نواب اسمان جاہ کو بے قسور محض مجمتا ہوں مرایک امیرابن امیرسا دہ لوح اہل دنیا کی مخاریوں سے ناواقف لینے مثیروں کی رائے پراکی فعل کرگئے یہ سچ ہے کڑھندو حتی زدن میں ان کوا میرے فقر رنا سکتے یں گربا دشاہوں کے دربار کی رونق ا مرائے عظام سے ہوا کرتی ہے ا وروٹ داشاہی ا دعِظمت علال می لینے امراسے ہوا کرتی ہے اور رہی امیر نبیت دنیاہ و زور با زو کے بادشاہاں ورؤسا ہوتے ہیں کہ دقت یرجاں نثاری کرنے کومتعد ہوجاتے ہیں ان کے بگاڑد ینے میں واقعی قوت ریاست نہ فقط کم بلکہ باکل جاتی رہتی ہے۔ با دشا مرسم بنا رہتا ہج اوريه امرارتم كے نام سے ہمات عظی سرکولیا کرتے ہیں جنا پنے مجلواس وقت ایک حکایت یا دا کی کرمرر حرط میدا کے وقت میں وزارت پنا ہ نے مجھسے فرائش کی کرمی جرأت کے ساتھ سررجرد میزے گفتار کے ان کے فبالات کی تردید کروں اور مجسے کہا کہ آپ کو درکس کا ہر جب یک بیں زنرہ ہوں آپ کو نقصال نسی ہو پنج سکتا بیں نے وض کیا کر اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات کوقائم و دائم رکھے جھکوکسی کا بھی ڈرنس ہے مگر کلام کی وقعت كلام كرنے والے كى دقعت ير تخصر بے ميں ايك اونى آدى هيرف شاگر دحضور لي فور كا ہو میرک کلام می وقعت ر زیڈن کے سامنے کیا ہو گی معامل تعلیمی نئیں ہے اگراپ خود ا معاملہ کو بالمثا قد فصیل فرامیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر فرایا کہ آپ نے وہٹل تنیں سنی کرائے نام رہم برا زرستم " اوروه بیه به کرایک روزرستم این جوا مرزگار دُحال تلوار سر یا نے رکھے ہوگے جنگل میں سور ہاتھا اتفاق ایک گنوار دیماتی آ دمی اس طرف آنکلا۔ جوا ہر بھار دُھال طوا

رسم کے سریانے سے گھیدے کرنے علارستم کی آ ٹھ کھل گئی اوراس کے بیچھے دوڑا اور کیارا كرهيُّرُو سي تهم أنبيونيا-اس كنوار نع برصار أنني نوبينك كرعاك كما- اب أكر حفنور كى صلحت اسى ميں ہے كروزارت تبديل كى جائے تومر عني موالى ا زيم اول فرمايا كم بحمكوا صرارنسي ب مكرمشر للوفرن تقاضا كررسين ورمروقت وقارالا مراكا نام الريب ہیں۔وقارالاماسے تومنزار درجہ اُسمان جاہ ہتر ہیں بنے وض کیاجی کو میا کیا ہے وسى سماك بوئے " فرماياتم أي كفتكوم شربلاكودن سے كراوراس كے بعد حوشاب بوگا كركبيا حلئ كلدمين نے ومن كياكة حضورا كيپ هنايت امرشر ملاؤوڙن كيمنا م مجلوعيات فرمايي جس کے ذریعے سے فددی گفتگو کرے ورز کوئی نتیج ترتب نہ ہوگا۔ نیانچ صور کر نور سے اسی وقت اینے خیا لات لکھ کر مجبکوعطا فرائے اور ارمشا د فرما یا کہ ان کے مطابق آئے خط لك*ە كرلاپئے بیں وتخط كر*دتیا موں -خلاصہ اس خط كا به تعا كرمج**ە كو د ق**ارالا مراسے كو نی آمیىر ہتری کی نبیں ہے میں اس خط کونے کرر زیڑنے کے پاس گیا اور ٹری دیریک ر دوقع ہوتی رہی مِسٹر ملائو قون نے برکھا کہ سراسان جا ہسے جرم صاور موا ہوا ور مجرم اسی معد : نس روسکتا ۱ درد قارالا مرا ایک جوان آدمی د جهه و خونصورت ا وراسان جا ه کی ترکت پی أتتفامى تجربه قامل كئے موے ہیں۔ نواب ایرکبراب بڑھے ہوگئے بارریاستا تھانیس کھتے ا ورفخوا لملك مرائے بانگاه میں سے نہیں ہیں فلاصرای کد دوست روزمٹر الا کوڈن بارياب موسئة اورنواب وقارا لامراكي قمت بازى مے كئى چىنور ىر نورنے مجسے ارتبار فرایا که تم چیزشرانط نواب وقارالا مراسے مکموالا دُ-اس کے بعد طعت وزارت ان کوعطا ہو اورجب تك وه نقط منعوانه كارخدمت اداكرتے ديس ميانيس في وه ترالط نواب وقارالا مراس كوراكم ويني كرديئ ا دروه منصرا مذ وزير مقرر بوكي - اس ك بدي

جنعور برنوران کے شعلال کی ابت وصهٔ درا زنگ تائل فرماتے رہے بالآخر مطر ملاؤو كة تقاضيرا ورمرك معروضات يركريا ان كومتقل فرائية يادور التخاب فرائية ماكركار رياست بيرضل مساقع نربهو باكراه تمام خلعت وزارت نواب وقا رالامراكوعطا بوا -اب پھر مِن فَي موقع بالرعوض كما كو بفضلها الي صنوراني كل مقاصد بركامياب موسكم عنان ريا لينه دستِ قدرت بير مع بيا ضا بط نِظم ونسق تعيى كانسطى ليوسشن جارى فراكر د لوان أور عهده داروں کے با<u>ن</u>ھ اور یا وُس باندھ و 'ہئے۔ تبدّل وزارت بھی کردیا اب فدوی کواجاز عطا موكداني جان وأبروكا كرجيدروزآرام سيفا فرنتين ربيداس كاجواب يحطا ننهوا مگرد و سیرروزارشا د ہواکمیں نے وفارالا مراکو حکم دیدیا ہے کہ سات سورو پیر ما موا رنصب آپ كانسلاً بعنس مارى كردي اورآپ لينمتعلق كا مرح كوكوسيس ان کے نام می مناصب جاری کر دیتا ہوں کر وگئی آپ کی درخو است فاننشنی بربات مبري مجيدينس أى كراك كاكيا مقصرب جندروزال كزا چاسية اكروقار الامراك رفتا رہی دیکھ لوں۔

نواب وقارالامرا ایک شاله نه مزاج کے آدمی تھے نهایت فیاض اور نجادت یں مثل اپنے والد الم جرد قارا لامرا المیرکبر پواب رشیا لدین الرجوم براے بلند ہمت تھے گرفطرۃ قوت فکر وغوریں اس قدر کو تاہ تھے کہ بیچا ہتے تھے کہ کو ٹی د وہرا میرے واسطے فکر وغور کیا این اپنے براور ڈالنے سے ماری تھے یس برکہ ومہ کی رائے کو قبول کرایا کرے خود اپنے دانے پر زور ڈالنے سے ماری تھے یس برکہ ومہ کی رائے کو قبول کرایا کرنے تھے الجی ایک تی میں کی رائے کو قبول کیا ہے کہ دوبر ایس بونچا اور اس نے بین برنے ان کو اپنی رائے کی قبیدے اس نے ان کو ایس بہت جلدا ال فطرت عمدہ داروں کے بیندے میں حین کے اور بہت عالم آن بیا ہے کہ وقت سے برز مالت ہوگئی۔ قانو برخ مبارک نے میں حین کے اور بہت عالم آن بیا ہے کہ وقت سے برز مالت ہوگئی۔ قانو برخ مبارک نے میں حین کے اور بہت عالم آن بیا ہے کہ وقت سے برز مالت ہوگئی۔ قانو برخ مبارک نے میں حین کے اور بہت عالم آن بیا ہے کہ وقت سے برز مالت ہوگئی۔ قانو برخ مبارک نے میں حین کے اور بہت عالم آن بیا ہے کہ وقت سے برز مالت ہوگئی۔ قانو برخ مبارک نے میں حین کے دوبرا



مهاراجة سركش برشأه يهين السلطنت بهادر

جوا تقاری مترین کے با زم دیے تھاب دیوان کوعاری اور اتی دیکھ کیم ان ماری كى طيع اور يوس تودخيًا رى سف زوركيا اورظام تماكريرا وجود ان كى بوس خود في رى كا منبراه تما المندا المغون سف فواق قارالا مراكيتين ولاد باكتجب تك سرور ويك برمكار آب برائے نام وزیر ہیں۔ ادھریں نے عمی حاقت سے قانونی برارک کی نگرانی پر کر ہمت مضبط باندى ادر نايت زورا در قوت كے ساتر ديوان يني وزير دهده داروں كواس كي ايندى يرجموركيا اكركسي ف دائرة محدوو كع بالرفدم ركها ميس فرراً صنورا قدس واعلى مِن اطلاع کی اور اللہ اداس کا کردیا۔ یہ مین حرب مجتما تھا کہ ایس مخت گیری سے میں لينيا وُل يُركلها رُى اررا مول يسِ مي وقع كاختفار عاكة ب قدر عله مكن مولية تأبي اس صنیبت سے بچا کرفا نہ نشین ہوجاؤں سواے عوام وخاص ال بلدہ کے باتی کل گروه وزارت میرا دنیمن جان وا بروین گیا تھا جتی کر ارکان کمینبٹ کونسل پرمین برگو ٹی کا اثريركيا- اس اسط كركيب كونسل كى الإنكار روائى برائ النظراقدس بيرب ياس آیاکرتی تمی اور جوا عراض بندگان اندس فرایا کرتے تھے وہ بچیزیب کی طرف نسوب ہوما تیاحتی کرواب فخرالملک اور را جیشن رینا دکونسل می کمیشیے کریم نومرور جنگ کے ہمت بَ الله ورور وركم منفق الساب و رجيزي و فارسل مجف سكار

### مهارا جركش برمث اد

الماراج شن دِنّاه کا جال کو کاری او مختریب کرید راج زنده ماراج دِنْ کارے نواسست اوران کے جانشین کے جائے تے گرائی کی رفتادے ماراج کرایا کار بن کاکہ انحوں نے ایک و درساؤات بداری رمٹ دکوج نمایت کم س تناویا جانشی نیار

اورایک معروضه بندگان عالی میں داخل کر دیا کئٹن پرشا دکو میں نے اپنی عانشینی سے مع كركے لينے دومرے نوائے كودا س بي كومار آج جِنُوايْنَا پُكُراكرتے تھے) بي فاينا وارث بنالیا۔ لندامیری درخواست منطور فراکرسا ہرمین رج فرا دی جائے اس دقت میں نے مشکل تمام مهاراج كوراصني كياا ورد وسرامع وضدان ست كلمواكر نبام راجه كشن يرشا وسيابه بيزرج كراويا له أومراس وصدمين زاب اسمان جاه وزيغظم نے مشورہ وزرائے كوچك عمدٌ بينيكار ر إست كوتو در كروا گيرات كے ضبط كرنے كاراده صم كرليا اور نواب افسر خبائے علاقہ مينيار کی ملین پر ہاتھ ڈال دیا۔ گررا حر کی خوٹ فشمتی ہے کیے وزارت حلیر عزول ہوگئی اور ا ب راجه میری طرف متوح بموے جو کدراجہ نز ندر محکومانی کتے سنتے میں نے قانونی مبارک جاری ہونے کے وقت ان کی سفارشس برائے وزارت فوج کردی اور میر وزیر فوج ہوگئے الَّفَاقَّا نُوابِ وَقَارًا لا مِرَاكُورِيلُكُ لا قَاتَ نُوابِ والسُّرلِكُ شَكْرُ جَائِفَ كَي صَرُورَتُ مِثْلَ أَنَّ بيسوال بيدام واكدان كى غيرطاضرى مين كون خدمتِ وزارت برمنصرم وقائمُ تقام أم زدمو نواب وقا را لامرانے بیرمعروضه داخل کیا کرمعمولی کا رریاست ذمه دارهدد دارهات رہی تح ا ورغیر ممولی کام مبرے باس جیتے ہیں گے کسی کی منصری کی ضرورت نہیں حصور پر اور نے اس معروضه كونا منطور فرمايا وراح بشن رشاد في ميرك ذريع سايني ايك غزل مرك واللح د اص کی تمی اور شاگردی کی ندر بمی گزرا نی تھی بیں میری سفارسٹس پرصنور <sup>م</sup>یر نورسنے <sup>ا</sup>ن کو ً قائم مقام دمنصرم مقررفرها یا مهارا جهزندیکا حسان کومی بھول نہیں سکتا تھاجب مجھے موقع لا سرامرس میں نے اُن کے نواہے کی تائید کی اور صنور پُر نور کومیں نے راضی کرلیاتھا کراکیفلالا خدمت سے مبلے گئے قورا حکش کیشاد مارالهام نفرد ہونگے لیکن احنوس سے کمنصرم ہوتے ہی راج صاحب کی میری قدر نہ کی سی فاص اور میں محصد تی صاحب نے راج سے

احکام بلامنطوری مضرت خداد نالغمت جاری کرالئے تقے جب راجہ مجیسے سلنے آئے تومیں کنے زبا بی ان کوہوسشیا رکیا تا کہ آئندہ ایسا نہکریں غوض وہ احکام قوصنور پُر نور نے نسخے فرا نیے گررا حصاصب کے دل میں میری طرف سے نانوشی زیا دہ ہوگئی! وہوا • وقارالامرانے بینیال کیا کرمی نے راجہ کوائن کی نخالفت میں منصرم کرایا ہے ریرمولو<sup>ی</sup> محتصدیق ابتدا میں شینے کے ست مولوی این آلدین خاں کے تھے بعد ہ مولوی صاحبے ان کورکن محلس عالیہ مک بیونجا دیا جس قدران کے بھائی مولوی شیخ احرصاحب حوش غل*ق سیدھے سا دے سلمان اور سازمنٹس سے بری تھے اسی فدر مولوی محرصد ق لینے* بِهِا بُي كَي صَدِرٌ ا قَعِ بُوتُ نِنْ عِيدِ بِعِدِ مِعْ ولِي وزرائے كوچك ٱعنوں نے نواب ٱسمان جا ٥ يراتر والناجا باكروه وزارت فائم نررى اسكے بعدا نبول نے واب وقارا لامرك یاس گفس میٹے نتروع کی گرمسٹر <del>مرز</del>جی ہے اُن کی دال نہ گلنے دی۔ **مولوی تحی**الین فا في المارس المراح الله المراكمين وخل دياتا واسي طرح ان كانام جيدٌ میں خدمت معمّدی امور عائمہ پرتھیوا دیا با وجو دیکہ میں نے ایک نهایت متّقی ویر منزِ گار ملا مولوی عَبِدالکرم کی سفارٹس کرنے حکم خدا وندی ان کے یام جاری کر ایا تھا. ببرحال بین خ مـــُر *برَوزجی* کی سفارشساس خدمت پرکردی ا وران کو <del>صلاع پرُحج</del>ادیا راب ان *سب*صفرا نے بیٹرکت اکبرخبک کو توال ایک فہرست تام ہندوستانیوں کی مرتب کرکے رزیڈن کے باس میچ کریرسب میرس رستند دارمی ا ورمی ریاست کولوٹ رہا ہوں۔ کر نن میکنزی یک

له رفعت یا رونگ ۱۰ سیم برا درخرُد مولوی این الدین خاس ان کو بلحاظ تعلق خاندانی والدین ایب مدد کار مقرر کیاتھا ۱۲ - ذ والقدر حنگ میسه کلرگه شریعت کی صوبرداری ۱۲

خودسنديد عيرة وى الكرخك كركسي وقت من مرتى يرك يرنب بجائ مرسل لاوكون رضت گرفته مقرر بویئے ہے اُنھوں نے کیفیت طلب کی۔ اُد مرکوتوا ل نے چذوصیا بی گونڈینوٹ سے رزیزن کے پاس بجوادیں کر سرورجاگ ہا سے مکانات زروستی چین ریا ہے اور شکورسیکے ایک اخبار سے اورکسی اُر دوا خبار بنی سے اس فدرض میایا كرگاليان تك يسيني ملكي بين في داكر الكورناته كوه كرنهايت لائق اورعل و وست آدي نفخ باردگرخدمت دوادی تی اور اُن کی دخرسروجنی نامی کو وظیفه معقول برای تعلیم استا بمجوانا تا اسي طع اكز منو دكوبا وقعت عدول يرسفارش كرك ترقيال دلوا مرتنس اب میرے ان سب کا مول کی ندموم نا ویلات کرکے ہر جیا رطرف سے حصے مشروع کرھئے اور بليخ كوشش كى كدجرم بدد ياتى يا بدخوا بى كامجه يرلكائيس- گرچوں كه وا من برانعضل اللي یا ک وصاف تیا کون گنیائش ان تهتول کی اُن کے ہاتم زنگی جب کون طال کا جو بر کا رگر نربی پاکشکست ترکست کهائے ہے توکوتوال نے مجلوجاد وگرا ور مزمیت عال شهور کیا کہ حضور پرفور کویں نے علیات کے زورے سخر کرلیاہے ۔ مالار خباک شیٹ میں نے لینے باتزمین کی تمی اس واسطے که اس خاندان میں چند بوائیں اورا یک میٹم بخیرجواب سالار حبا<del>ک ک</del>ے خطاب سے متناز ہے رہ گئے گئے۔ اور اسمان جاہ اور وقار الا مراکی خوابش یقی کہ اس

اله والعن يشدورين في كرميس كان كيشت برر اكرن مس

ست واب برسارت عی فان نیزالمک واب میران عی فال ادر بگ تانی وزیر فلم کی براورور تصیدتها ل وزیر فلم برائید و اراس بدرهٔ طبل کے تعاوراً گرزندگی ان کی وفاکرتی قیقیاً بعد مزولی آسیان جا و یا لیفاللہ اور برا ورکی مند بڑیکن بوت ان کے انتقال سے چندوز قبل میں بن عبدالله میرسد باس آسا ورکما کہ نوا ماحب نے آپ کو آبا با بری ورا ان کے ساتھ عالی مجمولے بیلویس کونے برشمالیا ۔ دافعہ میر فواکیندہ ،

فانان کورفترفته اس ترکیب سے فردالگ ره کوشایش که گوزشت آن، برا ممرشبه مزکر سی کواس کے مشر لا کو ڈن کا زور دال کروه جا گیر سری گرانی سے محوالی گرشکر وی که ده کوانیارک دست بردسے نیج گیا۔

داخ رب که وقارالا مراکه نی ای دات یا مناک در کفت تندا ورقرب ترب
می مال آمان جاه کا تعالی تو شخص معید کے برتے بیٹ "جوان کی بیٹی کے مدہ اُرون نے کورٹی کی بیٹ کے مدہ اُرون کے کورٹی کیا اس پر دخط کر دیتے تھے۔ اب ان حمدہ داروں نے دیکھا کروز پر وحمل ہے جا اورش کوتا ہ رفتا رفت معلیہ فالزنج باتر اورش کوتا ہ رفتا رفت معلیہ فالزنج باتر کو دو تبدیر کر خود تبدیر کر خود تبدیر کر میں اپنی حاقتوں سے ان حضارت کو اپنا ڈیا دہ نما لف بنا اُر یا حتی کر رزید نظا ورنس کر کئی میں نے اپنا خالف بنا ایران کے مدود سے باہران کو قدم ندر کھنے دیا اورانی فدمتی موت کا نمایت بینوف ہو کر منظر ہا جنا نج میری شہادت کا میں موت کا نمایت بینوف ہو کر منظر ہا جنا نج میری شہادت کا میں دوت آ بیونچا اورکسی ابل دل کا پر شخر میری زبان پرجاری ہوگیا ہے۔ بی وقت آ بیونچا اورکسی ابل دل کا پر شغر میری زبان پرجاری ہوگیا ہے۔

(بقيرنوه صفح گزشته)

#### حافدةا على منوروزشادت دورنيت كشنة راه وفارا جاجت كا فورنيت

ا قرائ سرلا کورن نے محسے چیر جیاٹ تروع کی جنا بخد ایک دو مثالیں بی گرا ہو کینٹ کونسل میں اُن کی مداخلت کویں روک چکا تھا و خلن ان کے دل میں موجود متی ایک مقدر کو توال نے اپنی خیر خواہی اور میدار مخری نابت کرنے اور صنور بندگان مالی اور مشر بلا کورن کو اپنا عمون کرنے کی خوض سے جیٹے غریب ڈھونگ کھڑا کیا ۔

## ايك بيسويا فتنه

مولوی چار در بین احد بن مولوی بادی حق اصاحب تصبه کو پاسم صلع بردون (اوده) کے رہنے والے
سے دید گر باسمور کے اس مما رکھ اسے فرد تھے جس میں قاضی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت مجب اکمی کا انتہا کہ
سنتار ہے کہ " وطا و جہالدین عموم خان وی حالکی جیسے درولین فضلا بدا ہوئے مولائک واوا فان مبارا ہو
سوکوی نوبیالدین حرفان حدوم خان اوزو مرکی طوف سے مجلی پر رحاکم منوی سقے ان کے دو بعالی مولوی
احربی خان ما مولوی جدومین معاصد ریاست بوبالی میں ہزائی نس کے بیمنوی اورا خم منوع یا اور جیسات احربی خان ما مولوں سے وکسی اور اخرائی نس نے جا کہ بی کا مولوں سے وکسی اور شون کے درسیات ارجہا یا المطالب احداث خان درسیات ارجہا یا المطالب احداث کی مولان نے درسیات ارجہا یا المطالب احداث کا میں مولان نے درسیات ارجہا یا المطالب احداث کی مولان نے درسیات ارجہا یا المطالب احداث کی مولان نے درسیات ارجہا یا المطالب احداث کی مولان نام درسیات ارجہا یا المطالب احداث کی مولان نام درسیات ارجہا یا المطالب احداث کی مولان نام درسیات ارجہا یا تعداد کی مولان نام درسیات ارجہا یا تعداد کی مولان نام درسیات ارجہا یا تعداد کی مولوں کی مو

ا بالان راست مثل مولوی مدی ملی و فیروان معلم کی قدر کرتے تھے اور نعدومن سے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہنے تھے یہ علا مرب یا سمی آیا کرتے تھے ہی کا محبت سے مجصبت فائر أنينيا يرنهايت باكارجيت اسلامى ظامركما كرقسق مصرت جرال كرما ان كے ساتد دور اكريتے تھے اور من جاب الشرتقال فرست مثل منزمكار ان كے يال متعین ً من حله دیگرعلوم وفنون کے اس درویش صفت کلا کر فنون سیا گری تلوار با زی ' تیرا ندازی ٔ پاکسواری وغیرہ میں بڑا دعویٰ تنا مولوی مہدی علی نے ان کوکمیں سے ایک رقم کثیر دلوا دی- انفوں نے ایک گوڑا خرمیا ا در ایک تیر کمان ورایک نوار منح ل بی ۔ یہ خربی محبوٰن مولانا سکندراً با د سے ایک بارا بنے گھوڑے کوکداتے بینداتے ہوئے ارہے تھے ووحرس كزل نيول سكنداكا وجارب تتع دونول كاسامنا كهمة الاب يربوا كزن في معمول طور پر کہا ہٹو ہٹو گرا نوں نے گوٹیے کو کرنل کی گاڑی کے سامنے مزہٹایا اور کہا کے کافر چ خرب تی که مردسلمال دا مبلوم بومی گوئی اورجا باب ان کی طرف اتحایا - کرف ایک مهذب اً دمی تعا وہ اپنی گاٹری کو ایک جانب سے کال کریے گیا۔ بیر ضرب اگوٹر اکد اتے ہوئے اپنے گھر ہیونیے اوراین بہا دری کی اور تیرو تیرو تیر شیر کے فنون میں اپنے کمال کے ا علان مراکبے ربقيه نوط صفي أزشتر)

سخم کی آس کے بدون کے بعد آخری اس کے بدہو یا با کر صرت تی حیث میں مین صدیت کی مدماس کی مدراً بادے اخراج کے بعد آخری اس کے بدہو یا باکر صرت تی حدث کی مدماس کی مدراً بادے اخراج کے بعد آخری مورا کے مطاوہ وہاں کے مطاب سے اس کا بست احرام کرتے تھے اور سادک ہوا کو تعلق اس کے مطاب مردم کے ممان ہوئے ۔ اس زائد ہی سات اور کی مرت اور کی مرتب اللک جو اجماع ماصب مردم کے ممان ہوئے ۔ اس زائد ہی آت کو جن یا اور اس میں اس کا ایک ہنت کے بدائر تقال ہوگی جنرت خواج با بہت کے بدائر تقال ہوگی جنرت خواج باتی باشد ہی مدون ہیں۔ ان اللہ واقا الدید واجعون ۔

سامنے کرنے گئے کو توال نے لیے ایک دوست کے ہاں ان کی دعوت کرا دی اور وقتین مخبر جره بین پیشیده مثمادیئے ا<sup>رد</sup> وست نے بعد فراغت ایطعام ان کو باتوں میں لگایا بیلے کس گئے اور زبانی تیرو کمان سے گفار کو ہارنے ملکے. دوسے راوز کو توال نے ان کو گرفتا ر کرلیا ۱ ور رزیّهن ا درحضرت بندگانِ عالی کور بورٹ دی کرایٹ عشینی دست گرفته مولو مدى على حسور بوزرا ورر زيدت برا ورسرور داك يرحل كرف والاتعابيس في گرفآر کرییا ِ اگرچه کو توال میری جان و آبر و کا دشمن تعا گرمیا نام اس داسطے شرکیِ کیاکہیں میں مخالفانہ وال نہ دوں ۔ رزیڈنٹ نے فوراً ایک خط مسٹر کو لکھا کہ مقدمہ اس متعصب الم ترقامُ كيا جائے اورخو دبارياب بوكرحضور بريور بر زور والا - بيں نے جوية زور ستورسٹر ملا وُول كا وكما توميركان كفرك بوكئ كوتوال كى رفارك من خوب واقت تعاسوها كدكوتوال كى بیکارروائی د وحال سے فالی نہیں یا قو میمولوی مهدی علی برِحد کرنا چا شاہے یا اپنی حیثی او<sup>ر</sup> متعدى ابت كرك صورر فورا وررز دن كومنون كياجا بتاب كريس فعان كافي بموال میں نے صنور پر فورسے وض کیا کہ مقدم خوا کسی غرض سے کھراکیا گیا ہو مرکز آ کے ىزىچىغى بائى - يداسلامى رايست اوركل عيدائى اقوام نىسىلانون كوندسى دىدانون كالقب ے رکھاہے سبادا یہ ریاست ابد مت ایسے بی مخون لوگوں کا گھرشہور بوجائے ۔ فرا یا مرکیا كروں مشر بلا وُدَّن مث مير زورمجه بردال رہے ہيں ہيں نے عرض کيا که اگر حضور الح السّا<sup>ر</sup> فرا دیں گئے تو میروہ اصرار نکریں گئے۔ فرایا تھارا ہی قول ہے ک<sup>ور ن</sup>ام *رستم ہ* از رستم كيوننس وقارا لامراميرك نام سرزية نط كوفهائش كرديتي بي في عرض كميا كوقا الك اگردیصنور کے اور ریا ست کے خرخوا ہیں گروہ خیرخوا ہی کے معنی ہی نہیں سمجھتے کیسٹ کم صفور پرنورمنس کی اس کے بعدارے اور اکر آپ اس مقدمہ سے داقف ہیں آپ

مطرطا وأدن سے گفتگو کیجے مرکو توال اکبرخگ ا ورافسرخنگ بلاخود وقارالا مرا مجیسے کتیں ہے۔ اپ کی اِنسی بعنی سلک غلط ہے۔ اس کے بعد مجھے حکم ہواکہ آپ کی رائے مناب ہوا م حادم کو ربوان کے پاس سے طلب کرے ابردات واقبال کو اطلاع دوا ورمیرے حکم کے پابدر ہو۔ فرایا بہترہے چنا پنے وہ مقدمہیں نے اپنے پاس منگا لیا۔ وقارالا مرا اس کراہی ہٹا سیھے اوروه اورسطر الآودن كوتوال الجربك كى فراد رخفل كا خخريرك واسط كال بيني . مكر یں اپنے بیرومرث کے ارشاد کے مطابق مطمئن رہا۔ اگرنیت نیک ہے تو انجام می نیک ا ورسطر الماركة أن كو كار ميراك أب كي خواب كم مطابق اس فقير من عالم برمقد مرقا كم كيا جا آب گرچ *ں کہ بی*معا ملتقابی عدالت میں بھیجے کے نہیں ہے امدا خاص کمیش مقرر کیا جا آ ہے جس کھ صرف دریا فت کا اختیار ہوگا بعد ، حصور مر نور اور آپ ل کراس کا فیصل کردیں گے۔ اب بد بحث ہوئی کراس کمیش کے ارکان کون مقرر کئے جائیں۔ بالاخر مولوی نظام الدین صاحب اولسين خال صاحب باثناره ممٹر پلاکوڈن مقرر ہوئے۔ یہ دونوں صاحب نہایت نیک نیب ا ورباً دیانت تھے اورالفیاف کے وقت دوستی ڈنمنی ایکسی کے ذن ورعب دواجے مفاتِ پاس نرانے وتیے اورکسی سازمش میں شرکی نرتھے فرق اتنا تھاکر مولوی نطام الدین صا نهایت ذی علم انگرزی اوب میں بی اے اور انگرزی قوامین میں امتحان وکالت میں میاب اس كے ساتم فقہ وحديث وغيره علوم عربي ميں اپنے والدكے شاكردتھے شاير بواب وزيرنے یا ان کے والدوایب وزارت بنادف ان کواگرزی سرکارے وام مے کررکر محلب والعالیہ مقرركيا نفاء دوسرب صاحب لين فال جادره تح اميرزا دب يرح فر الكم يويضوسيت غازانی فک برآرمیر کسی علی عده برمما زتمے رز پرٹ نے ان کی سفار شس کر کے مدالے الیے

اواله مجلواليرمالت كيدونون ركن تعي

دکن تعررکزارباتھا۔ تھے بچیا کے باوا۔ اورابیسے کو توال کے اثرین کے کہ میرے پاس
استینیں بڑھاکرائے اورکھاکہ آپ جھکو بردیات سبھتے ہیں اور میری شکایت برجگا کرتے ہو ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ نیس نے کھاکہ بین نے تواب کے تقررکو نمایت خشی سے منطور کرا باہ اور حضرت بندگان مال حضور پر فور معبی آب کواس خدمت کے لائی سبھتے ہیں گروہ آگ کولا بنے رہے ضلاحہ این کمقدمہ کی مقدمہ کی مقدمہ کی تابت ہوا۔ ملاصہ این کمقدمہ کی تقیقات زور شورس شریع ہوئی مقدمہ جوں کہ بہے تھا بہے تابت ہوا۔ گرز ٹیٹ نے ندورس کھاکہ میتخص ریاست سے کال دیا جائے کے مولوی جوا جسین کے گئی میں میں جوارہ میں کہانی کہانی کہانی کو مشر المولو تو اور میں اس کے دشمن ہوگئے۔

# میری فدمت اخری ایام



مسٹر ٹي سي پلاؤڏن

سوار ترتیب رمالد کے واسطے کافی نیس ہیں لہذا ہزار سوار فی الحال دید کے جائیں اس کے علاوہ گھوڑوں کا سا ان عمدہ گلش ساخت کا اور ہارگیر سائیس گھسیارے نیمہ وخرگاہ ہیں و خجر کا ضور اللہ سائیس گھسیارے نیمہ وخرگاہ ہیں و خجر کا ضور اللہ سائیس العسارے باد ہوئے کہ اللہ اللہ اللہ باد کہ باد در کے بات ملاحظہ اقدس میں داخل کر دیا جعنو ر بر ور کہ اس خطا ورائی خطا مشر اللہ کو کہ کا ان امور کی بات ملاحظہ اور ان کا میں میں مرد کے کہ لہذا اس خطا ورائی کو دیے گئے لہذا اور ورکہ جھا وار کہ فوراً ہوا حکام ضوح کے جائیں ہے جرم می میری طرف منسوب کیا گیا باوج دیکہ مجمود صد منسوب کیا گیا باوج دیکہ محکود سر منسوب کیا گیا در خوان کا مختل منسوب کیا گیا ہوئے دیکہ کو منسوخی احکام کا حکم صا در فرایا۔

موجده پرفخرنیں ہے بلکاس امریز بازہے کہیں ہر ہائین کا وہ شاگرد ہوں کہ میرے ہاتھ پر تعلیم شروع ہوئی اورمیرے ہی ہاتھ پرخم ہوئی اورمیری میٹنی کیا کم ہے کہ میرے سرائل سٹر " میری دیانت وامات پراعتبار کلی فراتے ہیں "

ادھراسی زماندیں ہر مرحی و فریدونجی اور دیگر ایسوٹ لیگ فسٹر کی طرف سے میرے
پاس سے اوربت فہاکش کی کرمنسٹر کا یہ قول صحیح ہے کہ آپ کامسلک نہ نقط غلط ہے بلکہ
ہم سب کے واسطے نقصان دہ ہے جب ہم نے سولہ سوسوا رکا اقرار کرلیا تواب نقض عہدیں
بڑے انہ بینے ہیں۔ پھر محجے وحو کہ سے فاک نما بلاکر آس اگرزیا فسرے میری متع بھیڑ کوادی
اس صحبت ہیں میجر گاف ، افسر خبگ ، ہر مزجی اور خود وزیر دقت موجود تھے . افسر خبگ کیا در نے
ہوموند میں آیا میری نسبت کہ ڈالا اورا نے دل کی بھڑا س کال لی- اس بی جا صفر نیا ہم
ہمت نوش ہوئے۔ میں نے وکھا کہ میں و فد زوری ان کی صوف اس انگرزی افسر کی وجود کی

مشرط و و ن خصور برند کو که اکه جب سوله سو سار کارکیا جا تایت فرا چکی جی اسی مسرط فی و ن می بی جن میں سے بم صرف ایک بزار اسکتے ہیں تواب کیوں انکارکیا جا تا ہے ہیں نے وہ مسود و تخط فرمود ہیں گیا اور وض کیا کہ صنور نے صرف کا ٹھ سو سوار عنایت فرمائے ہیں عبارت ملاحظ فرمائے صاف کھیا ہے گئے اس دقت کھ سوسوار دیتا ہوں اگر ضرورت کا دقت آیا تھ سوار می دیدئے جا میں گئے فدوی نے اسی دقت جند بارمسود ، پڑھوایا اور صفور اس کو لیے نہ فرایا ۔ پریے خط میں نے مسٹر بلا و کو گئی سے بار بار پڑھوایا ۔ اب لفظ مرد اگر " مرطیبے کو میاں سے فارن آفن کم کسی نے مدرکھا تو میری کیا خطا ہے ۔ چنا نچہ اس کے بعد میں نے مشرطیبے کو میاں سے فارن آفن کم کسی نے مدرکھا تو میری کیا خطا ہے ۔ چنا نچہ اس کے بعد میں نے مشرطیبے کو میاں سے در کار کیا ہے اور کھا ۔ مرور جنگ تھا را

استدلال سیح ہے ہمنے بڑا دھو کا کھایا اب میں کیا کرسکتا ہوں اوراس ا فیسرکو کیا جواب دوں میں نے کہاکہ بیسب بٹنگامرافسرخاب ہما درکا بچایا ہواہے آ ٹھ سوسوارے زیا وہ كسي طرح اس وقت مكن نيس بي- وه بوك السرحبك كاناحق نام يقتر برديه كارستاني تعاری ہے۔ بیں اقسمت بانصیب کر کر حلا آیا۔ له رساد کے قیام گا سرم سن اللہ کے بعداس رسالہ کو قیام کا مسئلہ من ہوا ا فسر خیگ نے قلعہ کو منکزڈہ اور كالمسلم اس كاميدان تجزيرا - مي فيصنور يرنوي عوض كيا كولا يوكونكور و فاص منا ر پست أصفيه اورنهايت قديم اور تاريخي مقام بمعلوم نيس رفية رفية اس فوج كاكيا انجام ا وربعدا فسرمنِك مهادر كون اس كاكما نزار مقرر ہو \_گرمبرصورت كسى ندكسى وقت قلعه لا توسس جآنا رہے گا۔ اور اکثر سواری مبارک ت محلات قلدیں رونق افروز ہوتی ہے۔ لہذا بر فحرج جس قدر مولد و سے دُور رکھی جائے یعنور پر نورنے اس رائے کوپ ند فرایا۔ گریہ ایک جرم ا درمیری فرد جرا مُرمیں مرشحا یا گیا۔ ایک با را فسرنگ بها درجید جایا نی فوجی سیا مہوں کو قلديس مصطيمين في مجكم صنور ريور فوراً وزير وقت كو لكها كم قله جائح بواخور ي غرت اقدس واعالیہ مناسب ہے کربغیراً پ کی اطلاع اورخاص اجازت کے اکٹرہ کوئی سیٹل . قلعه میں جاکر دغوت دغیرہ ندکھا یاکرے ۔

که نلوبلر ایدر آباد سے پانج میں کے فاصلہ پرجاب فرب واقع ہے ، ابتدا میں راج وزگل نے اس کو تعمیر اِنصا میں اس اور جورگرکے ام مصافات کے گورٹ ایمنی کے قبضہ و تصرف میں آیا اور جورگرکے ام سے موسوم جوابلا 1 ایس قلد مبنر تم سلطنت جمینی قطب شاہوں کے قبضہ میں آیا اور شہر حیر رہ با دکی بنا کک لینی محت المویک قطب جاگ نگر کا دار لسلطنت رہا جہاں اس وقت شہر میر رہ بارہ وہاں سابق میں ایس محقر قصبہ تعالی نگر کمت تھے ہیں

نین رقد ایک روز رزینٹ نے خانگی طور پرایک رقد شبل سے اکھا ہوا چند کا ٹریوں کی اب کے واسطے صنور پرنور کو لکھا وہ خط سوار میرے پاس لایا بیں نے وہ خط فوراً والب کردیا اور سوار سے کہ دیا کہ اس قتم کے خطیبال نئیں لئے جاتے ؟

فرو کا در قدم اصفور پر نورا ورسٹر طلب آون نے ایک دور راجہ دین دیاں فوٹ گرا فرک ہاں جاکتھ ورکھ واسطے اور بہت ترکری سٹر میا کو تو کہ کا کو میں حضور پر نور کے واسطے اور بہت ترکری سٹر اور کو آئی کی واسطے رکھی اس وقت توسٹر طلب کر خون نہ کورخاموش رہے بعد ہمسور کو گبلا کر خوب ڈانٹا اور کھ دیا کہ بیتھوریں کی کو نہ دی جائیں۔ ایک عصر کے بعد صفور پر نور نے ارت دفرایک راجہ دیں وہ تھوری نیس لایا۔ آپ منگو ایسے وار جان دیا و دیریا اور سے بیت تحریری کا میں کو دیریا اور سے بیت تحریری کا کمریری منگو ایس کو دیریا اور تھوریں منگو ایس۔ تھوریں منگو ایس۔ تھوریں منگو ایس۔

راک دی کستانی اور سنے پرسٹ آف جادر گھاٹ سے ایک نوٹس حفور پر فور کے نام آیا کہ کرخود حاضر ہو کر ماکسی کے کئو دحاضر ہو کر ماکسی اپنے نام کے لے لوئ میں منے اس پر بری خطوک بنے کی اور یا دولا یا کہ بیمکان رزیڈنسی اور بازا ررزیڈنسی صوف بنیال دوستی مزید نیٹ کو دیا گیا ہے ورندا بندا ڈ آپ کا قیام بلزم میں تھا۔ پس پوسٹ آفس و تار گھروغیرہ محض برعایت میاں قائم کیا گیا اگر السی گتا خیال ادنی او نی ملازم رزیڈنسی کریں گے تو بھر

بلارم مي بشريقام يوكا -

خد متاراند ۱۱ و هرمنطرنے کئی منصب اوروفائف بلامنطوری حضور پر بورجاری کردیے تھے ا س خود مخارانه کارروائی کویس نے تندید کے ساتھ روکا . فلاصرای کی اہلکاران ریاست چه مه*زوست*انی وچه بورین میری سخت گیری کے باعث یک دل ہوکر میری مخالفت میر متعد ہوگئے اور مرمی وقع ڈھزنڈ رہا تھا کہ اپنی عزت بچا کراس خدمت سے سیکہ وش ہوجا و ١ س واسطے كماب صاف صا ف مجھ ميں ا ورنواب و قا رالا هرا بها درميں مخالفت كلَّي قائم مِركَّمَى اورسٹرملا کرڈن نے اپنی بوری قوت کے ساتھ نسٹر کو مدد دینی شروع کردی منسٹر کے مشر مرخری ا ورفردونجی کومیرے پاس بر پام دے کرمجا کداب تم اپی غذمت سے الگ ہوجاؤ اور میں ذمتہ کرتا ہوں کو کل حقوق آپ کے میں قائم کر کھوں گا-اس کا جواب می<del>ں ک</del>ے يه دياكه مي خودا يني طرف سے على كى اختيا رئيس كرسكتا - بندگى بيجار گى بعد حضرت ريا لغرّت جل جلاله وعم نواله ا وراس كے عبیب پاک صل امتٰد تعالیٰ ملیروالہ واصحاب و م مجھ پرا طاعت جسم بندگان مالی خصفور پر نور مذ ظلمه تعالی فرض ہے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ میری علیٰدگی کے واسطے درخوا دا خل کریں مامسٹر بلاکوڈن درخواست بین کریں۔ پھر بطور شکایت دوستانہ میں نے خود مبر فرح کو یا دولایا که به خدمت معتمدی تم کومیری سفارش سے میسر ہوئی ا ور پابسو روبیہ نصب میں سے ہی منظور کرائے ورنہ تھارے نام سے حضور پر نور کو غفتہ آجا آہے۔ غرض یہ دونوں صا جواب ہے *کریطے گئے۔ اگر دیرسسٹر* فر دونجی نے دوشا نہ چندا نفاظ بطونِ نسیحت مج*وسے کے اگر* سله اس زماندیں جند بورو بین فلم فردمش میرے باس می آئے تھے گرمیں نے ان سے کد دیا کرمش دیگر جدد ارا ہ رياست ميں ان کے فلم مختلج نيس موں ١١ سك سرفردون الملک جموں نے بعد مبارک امل حضرت ميڑ ان كا خا فلدالشر كلرلميي رقى كى كمصدد علم باب حكومت مقربوئ - نواجعس بالكريد كدوابت تع اورجس الكسبي في ان كو

میں توانی یونگل موت کوبست د نوں سے سمجھ گیا تھا اس واسطے کرنواب دیجارا لامرا بها و ر مجحكوا نيارقيب سبحه حيك تقے اور ميں ايسے بڑے اميرا وروز ريسلطنت كاكسي طرح ميرمقا إن تقا گزاین طرف سے درخوامت دینے ہیں مجی مجھے خوف تھا کہ مبا دا حضور تر نور بیرخال فرا می<sup>س ک</sup> یں بیرتر تی کاطامع موا موں جو درخواست دے راہوں -اب کشش دکوسٹش بررجہ غامہ مرهکی ۔ داکٹر لاڈرجہ فائل الازم نواب د قار الامراکے تصان کومٹر فردونجی کی فدمت پنے کی ہوس بیدا ہوئی اورنسٹرا ورسٹر لاؤڈن نے بھی ان کی مائید زورسے کی مگرانسی مازک می<del>ت</del> یرکسی ایستخص کا تقرر جرا بے قابوسے امر مونمایت اندیثہ ناک تفاحضور برنور نے میری رائے بیندفرائ اورسٹر فردونجی کوان کی خدرت برقائ رکھا۔ ویی مدیبِ دری | اسی زها نرمین مسارتعلیم خاقان فلاطون مراست خورست پیراسیان اصان رات تمليم كاستكس منظرة چارطاق فايت فنا صرلائق حكومت وايانت ا قاليم واراضى محبود ثِنا إن عاں دہا ضی مالی جاہ مالم نیاہ شمزارہ میرغیّمان علی خاں ہما و رئیں ہوا۔ میں نے عرض کیا (بقيه نوڪ صفح گزشته)

دنواب لائع على المراح مقرر کرايات و به اراج شن برائع کل الم کرد مقرر کرايات و به اراج شن برشاد که را المه مي مک يه م بر مقرر کرايات و به اراج شن برشاد که در الله المي مک يه م بر الله مي مک يه م برا مي به افول که آرام که که انتخام کري و فواب و قار الامرا جب و زير بور که تو نواب صاحب نے بجائه ، فردو بخی کے مشر لاڈر اپنے ملازم خاتی کو ابن اسر کاری پرائير سے ساتھ کے برو کے والد کے باس آت اور فردوں ہی نے آفاب کی بوت اشارہ کو کے قسم کمائی اگر آپ مجے اس قت ساتھ کے برو کے والد کے باس آت اور فردوں ہی نے آفاب کی بوت اشارہ کو کے قسم کمائی اگر آپ مجے اس قت محالی تو ب تاک زندہ ہوں آپ کا خلام رموں گا ، چنانچ والد نے نواب وقار الامرا سے کہ یا تاکہ گور فرن پرائیر سے کرڑی فردوں ہی ہی رہیں گئے ۔ ارش صاحب نے اس کا ذکر اپنے صالات زندگی دووں ہی ہی رہیں گئے ۔ تارش صاحب نے اس کا ذکر اپنے صالات زندگی دول ہوں گئی گئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں بی کو دول ہوئے گئی کہ کا دفت تما اول آس دفت والد کے پی میں کا دور تھا اس خوالا مواسط کی کی میں کا دوت تما اول آس دفت اللہ کا دوت تما اول آس دفت اللہ کا دوت تما اول آس دفت والد کے پی میں کا دوت تما اول آس دفت تما اول آس دفت اللہ کا دوت تما اول آس دفت اللہ کے باس میں نے دمورہ دیتا اس خوالا مواسط کی کی اس کو دول کی بی میں کا دوت تما اول آس دفت تما اول آس دفت تما اول کی بی میں کا دوت تما اول کی دول کا دوت تما دول کے بی میں کو دول کی دول کے بی دول کو بی کو دول کے بی کی کو دول کی کی دول کی دول کی دول کی دول کی کی دول کے بی کو دول کی کی کو دول کی کی دول کی کی کو دول کی کو دول کی کا دول کی دول کی کی کو دول کی کی کو دول کی کو دول کی کو دول کو کی کو دول کو کو دول کی کو دول کے دول کی کو دول کو دول کی کو دول کی کو دول کی کو دول کو دول

کپتان جان کلارک کوچند روزشاگرد حضور پر نور ره بیگی بین اور خطاب اتعکام الدوا متقابیک کپتان جان کلارک خان بها در میفت نیزاری نصب سے سر فراز بهر بیگی بین اور ملائم علم تبصر جها بیت ایکوری اور صاحب خاص پرنس آف و طیز رہے ہیں ان کو بیر طلب فوالیا جائے وہ نها بیت متقل مزاج و طبنہ وصلا آدمی ہیں۔ ان کی تحریر و تقریر کا اثر گوزنسٹ آف اندلیا برجی پڑسک بجر جنا بچہ حسب ایکم بین نے کپتائن موصوف کو کھا کہ اگر آب بچرا را دہ ہندوشان کا رکھتے ہیں تو خضور پر فور آب کو کبل فرد ان طلب فوار ہے ہیں فور آبطے آئے۔ میری یہ کا رروا ان مطلب فوار ہے ہیں فور آبطے آئے۔ میری یہ کا رروا کی مشرف فرا سے بین فور آبطے آئے۔ میری یہ کا رروا کی مشرف فرا سے بین فور آبطے آئے۔ میری یہ کا رروا کی مشرف فرا سے بین فور آبطے آبے کہ میری یہ کا روا کی میں نمائت فور کی کو بیرا موقع مجھ سے فرانس کر سے اختیا رکھ کے میری اس عمدہ تدمیر کو خواب کرویا اور ڈاکٹر کو بورا موقع مجھ سے بدلا لینے کا ل گیا۔

ریوے کے حسس کے ایس امورمیری فرابی کے جمع ہورہ سے کا ایک روزائی با با اور ایک با اس کے جمع ہورہ سے کا ایک روزائی با با اور ایک با اس کی جمع ہورہ سے کا ایس کا با اس کی جمیرات ان لوگوں کو کمیوں کر ہوگی اور ایک نیا قصد اس نے بیان کیا۔ میں نمایت مترد و جو اکر میرجرات ان لوگوں کو کمیوں کر ہوگی گویا نواب دقا را لامرا اور ان کے مشیرا ورا بلکا رخود اپنی ذات کو مالک بالاحقات ریا سے میں کا لواب دقا را لامرا اور ان کے مشیرا ورا بلکا رخود اپنی ذات کو مالک بالاحقات ریا سے میں میں کا کہ دورے شاہ دکوں کے اُساد کی کے اُساد کی کے اُساد کی کا سال میں ہوگاں ہوت انگری سے میں ہیں کا رک صاحب میں ہیں کا رک صاحب کا ایک میں میں کے دونوں نفام نے ہوئی کے بیری کی ماحب کا ایک میں ہوئی کہ جب یہ بیری کے جو کے دونوں نفام نے ہوئی کے جو کی کے دونوں نفام نے ہوئی کے جو کی دونوں نفام نواب وقار الامرا کے ہمان ہوئے ۔ مصرت فغران مکان کو میہ نماں کا درک صاحب کا ناکیسند ہوا ہا ا

سمحف منك كربغيراطلاع ومنفورى حضرت فل المهابيا الهم ا وعِثليم كام كربيتي ا ورسر طايور فيشر کی بحبت میں لارڈ نینیڈون کے مر فری ہند" کا نفط الیبی طبر عبول گئے ہیں نے اُس وت عضى صنور ير فركوكمي كدايك امراليا صروري واقع بواست كه فدوى كى باريا بي ضرورك ہے۔ بیانچ معروضہ میرا قبول ہوا اور میں نے کل حال گزارشش کردیا تفصیل اس اجال کی يب كرمرمزي نواب وت رالامرا كم متيرخاص بريك تم عد با وحد كدان كوفينان كچي تعلق مذ تقامًا بم مبشور مسطر الأيودن و تفول في ايك مكيم مرتب كي كرجو ل كرسكة عالى ازاریں کم ہوگیا ہے لمذاجر ہارے ریلوے کے حصے انگلتان میں بے کاریٹے برے یں ان کو بیج کرجا ندی خریری جائے اور سکر حالی مئی کی کسال میں ڈھلواکر حدر آیا د کے بازار میں علایا جائے رہین مبلک تف بنگال فی محسب کما کر صال سے کافی موجود ہر مگر مهده واروں کی برنتظامی سے سا ہو کا روں نے روید و بار کھا ہے۔ یس نے حضورے ومن كاكرير دبلوے كے متے كسى مشديد ضرورت كے واسطے ركھے گئے ہيں جواب برا دکئے جاتے ہیں اور پیخوبز مبی شیخ حلّی کی تجویز ہے کر لندن کے بازار میں جاندی خریدی جائے اور وہ مبئی لا لئ جائے۔اب اگراس کی خرید اوراس کی بار مرداری اور ضرب سرِّم بِنفقهان غطیم موا تواس کا ذمه دار کون موگا - دوسرے اس تجوز کی مُرا کی هل<sup>ک</sup> سے قطع نظریر کتنے غضب کی بات ہے کراتنے بڑے کام کے متعلق بلا اطلاع حصنور کے اور بلا اغذا جازت خودمخ آرا مه کار روا کی شروع کردی. فینانس کا فن ایسا دقت ہے کہ بڑے برك دوراندين اورخوش فكرمدترين اورشاق وتجربه كاريوب اورامركم يكفللي كرطبت یں قود یوانہ کل جاتاہے اور نواب وقارا لامرا تو جوان کے مٹیروں نے رائے مبین کی <sub>ا</sub>س بر وستخطا كرمتيين بين ميرموه ضات كرسى را شاكه مشرباً كمركا فط ميرك بإس آيا كركاضيح مشرکالی صدر محاب تجزیر سے کا کار روانہ ہوتے ہیں اکد وائسراے کے فیٹانٹیل مجرکو آت مشورہ نے کوان سے ستمدا دکریں۔ برنیا تگو فہ کھلایں نے فرراً حمد ایک مرشر کوا آنے کو ٹیلیفون دیا کہ اگرتم کل ریلی سے ہشتی پر گئے تو تم اپنے تین برطرف بھو۔ اسٹیلیفون سے جوقیامت بربا ہوئی وہ قابل بیان بنیں ہے مشرکو کے تو فوف زدہ میرے پاس آئے اور معذرت کرے اپنے گھریں بیٹے کے اور سٹر بلا کو آؤن کو ایشمشر بربرنہ بے لڑبی آتا ہے سیدسے صنور پر وزرکے روبر و کھڑے ہوگئے اور میشنے سے پہلے تستادہ کھا کہ سیدسے صنور پر وزرکے روبر و کھڑے ہوگئے اور میشنے سے پہلے تستادہ کھا کہ

ملحدگی کورفرات اب بی کهان که اس تصد کو تفصیل کے ساتھ کھوں بیسنے باریا ہج کم عون کیا کہ بیری دوج سے مشر الحاف و ان ان خلاف او ب افعال کے مرکمی مورہ بیں جو فدوی دی کو کینیں سکتا ۔ علاوہ ازی فود منظرا وراس کے مثیر خود مخارق با چاہتے ہیں اسے لی کا دور کو کی مناسب ہے فرایا کم اور کو کی درجہ کو مشتل کا مذا تھا رکھیں گے ۔ لہذا اس وقت فدوی کی علی کی مناسب ہے فرایا کم مناسب ہے فرایا کہ ہے فرایا کہ مناسب ہے فرایا کہ مناسب ہے فرایا کہ مناسب ہے فرایا

فرزے کداز درگت سرتا فت بهردر کرمٹ دینج عزت نیافت

ليكن صلحت يرى بى كربر وقت شدير ال دينا چاسيئ اس كے بعد سه مربان مورك بلاله مجعے چا برحب دم مربان مورك بلاله منظم اللہ معلم اللہ منظم ال

نواب المركمير بالمرك كمره بس حاصرت ان كوطلب فراكرمتوره فرايا فواب صاب

له نواب مرورسفيدجاه بها در١١

سَ ديده تجربه كارا ورنهايت بلنديمت البيرتيم انموں فيع ص كيا كه اگرمشر الأوَّدُن كي يہ ب جاكارروائيال كوزنشدات المرايكمعلوم وجائي توحروران سے باز برس وكي بيس مجمَّه اجازت بوكدين ان كوكا من فهائت كرد دل. إي مم خود ميرت ا مرا . يرقرار بإياكم چذر وزمیرا مت جانا مناسب بی اس کوشایدایک م**ندگ**زیا مو**گاک**رمسٹر بال<mark>ا توخ</mark>ن نے پھر وهلی کا ایک خدیمی حضور مرافزرف واب امیر کر کو با وفرا یا آخوں نے پروس کی آپ كيون فا طرمبارك يركيت ن فرات ميں ميں مياں سے گوزشے مک مشر الاوُڈن كى اصلاح كرحكا ميول كرحضور برنور كاربخ اورفكر مرفع نهمواريه حالت وكيكونواب صاحب بمى مترد د مو کے اورون کیا کہ سرور دیگ ہی کوا جا زت عطا موجائے بیرمال علد معاملہ کی کھیولی ہونی چاہیے آپ کی ریشانی ہم خانه زا د مرگز برد انت نیس کرسکتے۔ اس سے بعدا منوں سے بالبرآكر مجع بالاورك كمنيت بأن كرك كهاكه آب خودبارياب موكر صنور يرنور كيشاني رفع كيجية وقارالاهوا اوران كے موافوا ه حا ضربا ثنان ديور حي مبارك نهايت ريشاري این گوش گزار کررہے ہیں۔ یں اسی وقت کمرہ میں گیا جفعور پر نور منایت ا ضردہ خاطر کسی پردونن افروزت عصور پر نورنے محکود کھیکر فرمایا کیا میکن نیس کر آپ چدروز علیٰ ہوکر ملبہ ہی میں تقیم رہیں میں نے ومن کیا بت مکن ہے مگرا فیار کے حلے برا برجاری رمیں گے۔اس وقت توفدوی ابن صلحت سے جائے گا ائدہ ندمعادم کی اتمیس مجرولگائی فرايكيا وتهميس مكن بب دران حاسف كم بين موجود مون يسي في عرض كيا كرميري أرم اسی میں بھتی ہے کمیں خود چندروز کے واسط اسم حلا جاؤں حضور فدوی کو جدا ، کی خصت عطا فرمائن اوریہ متحتی زون میں ختم ہوجائے کی گر کوئی کا تخسیرری نه فرمایا جائے خانگی طور برا عازت عطا مو جاني دوسرك إتسرك روز نواب فرشد ما من مجلوطلع دى

کپ کی رائے منظر افدس ہوئی۔ برائے شش او آپ ماسے کتے ہیں۔ میں نے اس وقت احداث لیٹے مددگار کوجن کومیں موجوان کی دیانت اورا کا بذاری کے اپنے فرزندوں کی پرا بیجین اتعا

ك احربين ابسراين جلك ورمد إلى امني بر جرات ويى ادين فان كو داد البدني دولا دي على وكرك برقى الى كوي في يواوركيا توسطرارولى ارش الحسين كوان بمراه لاف اودكماكم يون ٹاگردیں ۔ آدی لائن رازدار اورا ماٹ دامیں اور بیشیا کی خیرفوا دیس گئے۔ چوں کم کی الدین کی تاریخ الم کا الدین کی الدین کا فيرفوا بى كاللخ تجربه بوجا تعا. والدف اوسين كو با بوارتن سوروبيد ايني مدفاري برمقوركو في اور بوقيل وميرس بانسوا وزيرامه سوروبيه ان كي تخواه كردي - آخر ارسب خوامن احتين حضرت غفران مكان تصبات سومي وياتي ك كي مفرد روزف سوا سات سوا جواركى ترقى كا علم صاور فروايا وروا لدن بي مكر عاري كرويا ، فراب وقا بدا المرمة بى د قاعدىندرجة قانونچرىبارك توجد دلائ كردگارى تخوا ، المرسي زارديس بوكتى نيكن جكم فزموا كافونيا كا از دزير كما فتيارات بريرات مركرات والرائابي بربس كم كاتعيل كي جائد اورب والدحدراً إلى ف ووالم والم ترصنور پر فرے سفائض کی کرچوں کو احراب ف امانت اور را زواری کے ساتھ کام کیا ہے۔ بہذا معرّد بنی کا کا ان ہے ۔ اگرمیا مائے قومناسب ہوگا مسیشن راح جمین زا روقطارر د سے تھے اور پاکدرے تھے کوجہ آپ میال نسي قوميا مياس كياكام يحد من مي ك مراه بللا بول - والدف بن كى كمال در بنشى كى او كما كد وكيوتها رس واسط کیا ہوا ہے۔ ا بندامی و احمین نے فروا ہی کے ساتر کا مکیا گرجب ان کے تعلقات فالفین سے ساتھ قائم بوے اور ان کے قدم بیٹے کے لو رفتر رفتہ احمان اور خیرخواہی کا پاس اورخیاں ان کے قلب سے مورد اگلیا ا ورمیرے ساتد تو اُنفوں نے وہ کیا جو ٹا یکھی وتمن می زکرتا جب میں مثلاثات میں برجہ علات انتخابان ہے منبط أياتما قداح ين في ين كريد مح مكان بي فود آگر مجهت كما تعاكر مبارك برمٌ صنبة ولي مد ثمر ادهُ مير عني في في في ٹاگردمقرر ہوئے اور صُنور رَبور کا ارث و ہو کہ نہایت احتیا طاسے کام کرنا ہوگا ۔ گرخود ا نفوں نے اس تجریز کو الو كرديا ميري ترتى كمبى ما درمحترم كومپندم مولئ اورجب مي اپني شوى قبمت سے عاب شاہي ميں آيا اور فطن بچوڑ ا پڑا تھے بعلی صاحب نے رہاسی می جیبے گناہ کے باتے یں کوشٹر ٹیس کی جب میرے آگائے والعملے میری نے کن بی سے دا تف ہو کرسالا 1 ویں حیدر آبا دطلب فرایا ا در مندست معتدی عدالت و کو تو الی سے مرفواند فراً يا تواخون في بعر محبيث فالبرر إورار تعلق قام كيا- إس كم بعدب بعا أي احتمين جذر وزك و السيط صدرالمهام مدالت مقررموت ترابئ خالفت كوها نيز فابركر ديا جوست دينقسان كرجكو بونجا ياكي أمس كى گوایی برا درم موصوف کاول خود دے گا۔ اب کس معلوم نربواکہ جاتی صاحب میرے اس تدرور ہے نقصان كيون بوك اس الحكرين تحدلت ميشدان كالمرواه را ١٠

ذوالقدرفك

طلبكيا وركل عالمات ان كوسمجا ديتي اس كي بورنا زفتا سيفارغ موكرس في شخاره کیا حکم اوّل محکوفوراً ہے جانے کامنکشف ہوا یں نے نواب سرطبذ جنگ کوطلب کرے ان کهاکه مین علی معبل ریل پرسوار موجانا مول آب اپنی بھا بی اماں اور بج<sub>ی</sub>ں کومعا کہ بمجھا د تَكْرِيتِيان مْرُول وه اورا حَرْسِين آب ديره مونے لگے گرمي نے اس وقت عرضي حضوریر نورکونکمی ا درمیات گرد بیشر کے ذریعے سے داخل کرادی۔ اس نے واس آگراطلاع دی کرحضور برفرراس وقت آرام فرارے بیں اور رات کے دو بحکیمیں میں نے کہا کہ عرضی وہ فل کرے جا آجب بدار بوٹے ملاحظ فروالیں کے مظامر ہی عرضى كابيرتماكه فدوى على بصبل ريل برسوار مؤتاب افيا بل وعيال كو مكرمت ملطاني کی نیا ہیں میوڑے با ہوں۔ فذوی کو استخارہ سے بمی معلوم ہوا ہے کہ میں فوراً روام موجاً وُں۔علاوہ اس کے چندامور تبضیل می اس عرضی میں مندرج کردیتے جن کا بیان طوالت بیا بوگاربعدنماز صبح میں کربسته دشا ربرسر سرکاری کالی وجواری میں سوارسسركارى حديداركوج كبررنشة سيدها المين وليدع يربهونجا ياسكزل ثرا بزے ملاقات ہونی سے ان کے ذریعے سے مشرط ورثن کو بیام اس مضمون کا بعیجاکہ سے

سله ابن مولوی سیم اصفال سی ام جی دا ما د نواب سرورا لملک ۱۱ سله ۳۰ شبان ۱۳ شبان ۱۳ مرد آبادے جانے کے بعد بھی نواب سرورا لملک بهاورکا تعلق امورریاست رہا ۔ چنا پنر دیجو سمور فی مورخہ ۱۶ رشم سرف اور محان جانے کا میں میں شرک ہیں ایم کا میں مشورہ اس میں شرکی ہے ۱۶ مشورہ ای کے منیں کرتے تھے۔ ٹواب میا حب کا نام اس وقت تک سول نسٹ میں شرکی ہے ۱۶ ذوالقد وقیک

#### ییں نے اناکر آج نجے رما کلوبی نیں ہے گا کریں قاتل کیا دستمر ہیشہ تو بھی میں ہے گا

میری حیدراً باد بلکدالازمت سرکاری کی زندگی اسی نیستم بوگئ مالبی زندگی که طالعت میں عام دلی کی کوئی بات نیس نظراً تی البته اپنی اولاد کے فائد سے اور منسخت کے لئے اسے علی دہ تحریر کروں گا۔





امرائے عظام وخوش بانان بارہ وعدہ داران ریاست جو بروئے کارتھالی تصویری تو میرسیمو قع کینیج جکا ہوں بعض ورحالات نیز کچ اپنے حالات جو ذہن میں استے جانے ہیں وہ بیاں قلم نبدگرا ہوں کہ وہ بی خالی از دلچین نمیں ہیں۔ ایک قو القو سر جرفی میڈ کامیح ہے کہ اسلامی ملطنین جباں جائے ہوئی ہیں چندساں کے اندر ایسی مفقود ہوئی میں گراس ناپائیداری کے دجوہ سے ناوا تف رہ کر میں دار جرفی نام ونشان تک باتی نمیس رہا۔ گراس ناپائیداری کے دجوہ سے ناوا تف رہ کر مردج برفی اسلام کواس کا طرف جو اکھوں میں جو کچھ بڑھا وہ ایک طرف جو اکھوں حدراً باویں دکھا وہ بقول شخصے ہے

تنيده کے بود انن ویره

یعنی بی نے بید دکھاکہ ریاست چدراکیا دیں ہندوا مرا بارہ بارہ اور پندرہ پندہ اور بندرہ پندہ کے جاگیروا رضح خطابات وڈ نکا ونشان وجیروعاری ہم شرطان امراکے موجود سقے اور پارسی و بور پن ولیسی میسائی جمدہ وار بڑے بڑے مشام روں پر اور راز کی خدمتوں پر مامور سفے اور حضرات سکر مینی شکری حمارا جوں کی تولیتی اور کردوارہ ہی و ہاں موجو د ہی۔ مامور سفے اور حضرات سکر مینی شکری حمارا جوں کی تولیتی اور کردوارہ ہی و ہاں موجو د ہی۔ مامور سفے اور حمارات برگائی دارہ کا درج وار رکارے بڑی جاگیاں کے انوابا کی معام اور کی دورج و در کا درج و اور مرکارے بڑی جاگیاں کے انوابا کی معام دورج و در کا درج و در کا در کا دور کا درج و در کا در کا درج و کا درج و در کا درج و در کا درج و در کا درج و در کی درج و در کا درج و درج و در کا درج و در کا درج و در کا درج و در کا درج و درج و در کا درج و درج و در کا درج و درج و در کا درج و درج و در کا درج و در ک

اسی طرح قریب قریب مرمندر و مرگرها و آتشکده و اس برنقدوزمین و بومیه دانعام و ماگیرے مرفرازے الغرض برطت و ندمب و قوم کے لوگ بمسرو ہم مرتبت اہل ملام کے وہاں سمجے جاتے ہیں اور طف بر کرشا پر زیادہ تر ہے۔ نا دیور پر دانعام دوطن کے اہل مود کو با دشاه عالمگراوزگ زیب کےعطا کئے ہوئے ہیں گواس با دشاہ کو بور میں مور فین سے ورس كتابون مير بدنام كياب- ان بي بمسنا وكو دربار آصينه في ابتك قام ركما بحاور اس زمبی خرات میں بہت بڑا حصد عصل راست کا صرف مور ہاہے مختصر میکر اسسالا می سلطنتون مي گورے كالے مسلم فيرسلم كے حقوق كيبال وبرابرد كھے گئے تھے سلمانوں ميں با ہم فک کے محافظ سے کوئی مغل کوئی ایجان کوئی ایران کوئی ترک وعرب وغیرہ کملا یا تھا۔ لكن نمبى عاط سسبم قرم مجع جات تع برطان سيسوى اقوام ككر مهيدرك ر بان و مک کے محافسے فیرقوم و فیرولنی دہی وردسی مکی و فیر مکی کا فرت وجدائی فائم رہا ہے اور تیصب قومی ونمایی بالخصوص مغربی اورب کی اقوام میں نمایت مرموم مل پرفام ہے اورية قرمى اورنرسي تعصب ان اقوام ميراس قدر براحا بواب كرسواس كبين ووسسرى اقوام عالم كونبي نوع انسان بي نبيل سمحية اورش بهائم وسباع كے ان كاشكار كھيلنا اور ان کے اُل وا لاک پر قبضه کرنا امیا جانتے ہیں کہ گویا یہ دنیا صرف ان کے نوا مُرا ورمبودی کے واسطے خلق ہوئی ہے اوران تعصبات مذکورہ کا نام انموں نے <sup>رو</sup> وطنیت ' وقوم ریحی المعلن المعالم المعالي اورني أوم ك شكار كيسك كااوران كمال الماك عائك يرقبندكر لين كا امرد يوسي من Diplomacy يني سيت بين شب عن Slalas manship بعني تدرّر كما ب جال زورنس عليا وبال فريد ودفا كَ اس مِبِرِيمِين صِدى مِن مِنْ أَكُرُ فِي كَاثِمِتُ أَتِي فِي وَإِلَّهُ فَإِنْسِ فِيبِ جِعِدِ بِوست دونت هَا يَدْمِنِي مِنْ مُركِيةً ا

کذب سے اورجہال یمی نمیں جینا وہال عجب فروا کھسار وجابابی سے کام کا سے ہیں برائی و کری سے اورجہال یمی نمیں جین اور کھی سے کام کو اور کھی ہے و کہ ایک بڑی وجہ اسلامی سلطنتوں کی خرابی کی یہ ہوئی کہ ان کی نفت ہیں نمین خراجہ کو بہتا ہے گا بتا نہ تقارت وطنی کے بعنی جبت اسلام سے کہ کہ ان کی نفت ہیں نمین خراب کو بہتا ہے گا بتا نہ تقارت وطنی کے بعنی جبت اسلام سے کہ اطلانتک خربی سے لے کر تاصو و حقن سب گویا ایک قوم ہیں اور جہاں جہاں فریقت کے مالک انتحال من فرح و میں اور کی اور خود مخاری کو قائم مالک انتحال میں دیوار تقا با محضوم عیری در کھا۔ ان اصول تمدن اور ایسی طرز مکومت ہیں ہے کام دولت نحصی دیوار تقا با محضوم عیری مالک مفتوح لیسی از اور آن کی در اور میں تو نہ فقط دینوار ملکہ نا مکن قابت ہوا۔

عُوض سررچرد میدکا اجراض اس صریک تو صر در درست بو که ایل اسلام آزادی که دفع انتی علی غرف سررچرد میدکا اجراض کوش بیشید کوسی جانسانه بول که موالات ال غرسلول که مساخه جو برسر حاب نیس بین اسکام قرآن مجد دسنت دبول الشرصی انظر قدان علیه دیم می ساخه جو برسر حاب نیس بین اسکام قرآن مجد دسنت دبول الشرصی الدیم بنیس به با رسب جا کزید فرون سر اگر با اسلان اس احتیاط کو بر نظر در کمتا تو سو داگران برطانی قطمی نظر وارش خوان مدین اور خودت و زارت شایان و بی سر فراز در بوت او رجا لک بندین ده مندورا " خوت حدالی ماک با دشاه کا حکم کمینی بها در کا" نه بیشا جا آ - بینی شد می سر فرحد در این اور کی با در تای کا حکم کمینی بها در کا" نه بیشا جا آ - بینی شد می سر فرحد در این می توسید و این این و می می می فرد اور گورا بیم قوم و برسرکا در سب بیان تک تومضائح نه تا این واسط که پرسب لوگ سی دون اور گورا بیم قوم و برسرکا در سب بیان تک تومضائح نه تا این و نظامی بوربین می خوان در گورا بیم قوم و بر زبان سند می گرد فته رفته نیم نیم در بان سند می گرد فته رفته نیم نیم در بان سند می گرد فته رفته نیم نیم نیم نوان می خوان در قران می موربین اور فوانس نیم زبان می خوان در قدا می نوانست بوگ اور فرانمی کوربین می خوان در قدا می نوانست بوگ او در مینی می خوان در قدا می نوانست بوگ اور مینی می خوان در قدا می نوانست بوگ او در مینی می خوان در مینا می این می خوان در مینا می این می خوان در مینا می نوانست بوگ او در مینا می خوان در مینا می خوان در مینا می خوان این می خوان در مینا می خوان در می خوان می خوان می خوان در مینا می خوان می خوان در می خوان در می خوان می خوان در می خوان می خوان می خوان می خوان می خوان می خوان در می خوان در می خوان می خو

زیادہ ترمولوی مدی علی خارمجن المائک مرحوم سے نواب وزیر کے وقت بیں ہوئی گوا ور بھی لوگ موجودیں جو معلم زروز میں ملکر صرف الفاظ خان بہا دری دسی۔ آئی آئی سکے واسلے قرم و فاک فروش سے دریع نہیں کرتے ۔

ریاست جدر آبا دمیں ابتدا ابتدا میں یعی میںنے دیکھا کوسوائے دفا ترتعم اِت عامّہ و معتمة فالك كحكسى سريرت ته ومحكمة مس ميز وكرسي وليبك وغيروا نكرزي سامان بطلق نه تعاحتي كم كا فذيمي كافذي كلِّك كابابوا تام محكم حاب ورفاتر ومررست مبات بيستعل تعار والوق وری چاندنی کافرش تماکل مکانات دین وض کے تعے مولوی ماحب ایے جرے یں جِلن الكنده اورا بل عله والانول مين ابل مقدم صحول مين بينية تعيه وكلار كا تقرر حاب مولوى صاحب كما فتياري قا وكلاراف ايندائي مؤكلون كوك ورعدالت يرحا ضراب و در مولوی صاحب فرنین کی بجت س کرفتری جاری فراتے بعض مرتبر کوئ ما اسیرنی کتب فقر بغن میں لئے ہوئے اپنے موکل کی طرف سے قال الله و قال الدسول کے احکام مناکر جاب مولانا سے فرقی تانی کے مقالم میں بازی ہے جاتی۔ مذقا نون کی بچیدگیاں تمیں مذمال<del>ہ ا</del> تباه کرا خراجات تنف مسلم غیرسلم سب کے واسطے فقہ کا قانون تما بھٹ کے مقدات میں مولوث کا كا فتوى با جازت وزارت ٰ بناه بزريع تهنيت يارالدوله برائے منظوری دحكم آخر باب خلافت ي بمج كرسسام بمواكراتما

ایک نوجان مرداً دی موسوم بر فیر صاحب مرید صرت فر الدین شاه قا دری میر سے پاس اکثر آیا کرتے تقے قلم ان کو خلموان ا در خوبرزه کو قربوزه کما کرتے ہے جولب و لہم میں نے اکثر اہل بلدہ سے شناجس سے میں نے قیاس کیا کرساکنان بلدہ اواد دیں اُن اہل ہم کے ہیں جربم اہ مضرت اُصف جاہ آکر میاں متو لمن ہوئے تقے ان کالب و لیم میں نے ایک شر

بانندگان قديم دالى سعبت مآم جلما إيا- صل دكمني نزاد لوك ضلاع كوربيات ميرسية تصاوربلدہ میں کم بائے جاتے ہتے۔ ایک اورصاحب اکثر میرے یاس آیا کرتے تھے ان كالهم شريف حافظ منصب على تما . اس زمانه ميں چوں كرمعىنوى اہل ول صاحب كر ات فقرا وشائح بهت جمع ہوگئے تھے اور اپنے وكال كو د يور مى مبارك ميں قائم كرے اميراند طور پر زندگی بسرکرتے تھے۔ ما فعاصاحب نے مجی کسی نعیرش ڈو کچی شا ، وغیرہ کے وکیل بن كرحضرت ففن الدوارجنة أرام كاه كحابس بهت رموخ عال كرايا تما اورشاير محلات مبكر كى كى متوسلىت كل حكر كے معاصب ال ودولت بوكے تقے مكر با وجوداس كے انى اوكا تادمِ مرگ قائم رہے بہت گروارعا مدونیمہ ، کمرا کی لینے ڈو بیٹے سندمی ہوئی ، دستار بسر گرمی جاڑے برسات میں پیدل علتے میرتے تے کہی کسی مواری برنہ بھتے تے ال الك رطاكا ممّازُ على نامى تثبل " ومِنك بائي " ميراشاگرديمي تعاله عانفوصاحب نهايت باز ملنها را درسیدسے سا دھے مسلمان تھے۔ ایک اورصاحب امدا جسین خاں صاحب پاسٹند**و** کھنوم بی مجھے ملاکرتے تے۔ ایک شب کو کر جا نرنی رات تمی ا ورجند ملاقاتی جمع سقے کہ ایک مجنو سوزنی بر رنگتا بوانظراً یا ایک صاحب سے دلیو کر که نر دیک آگیا گھراکر کھڑے ہوگئے۔ خاص اب نے تعقبہ لگایا اور کہا کہ وا ہ صاحب ایک اٹک بھر کرٹے ہے آئے رکر یرنشان مرد گئے ان صاحب نے کما کہ آپ ہی مردوئے بنے اوراس کو کم اگر بھینک نہیجئے فان صاحب في جونين إتداس كى طرف دوازكياأس في الكي يردُفك ارديا واد مروّفان ما واهب بجير واه ب جيو كدكر توب رسي تع أدحر بارول في اب ان يرتبق لكائ ان دوشالوں کی تحریر سے میری مراویہ ہے کہ بلدہ حیدرا با دارات وا دومرے لى ما فغ منعب بلى ماحب ذوالعد يبك كي زوج كيمتين الغ بوتيي، ورممّاز يا والدول اوديات وكك والمرتبي

قلعات ہندکے باتندوں سے آبا دہوتار ہا مجل بیرون مند کے باتندے بھی ایران وعرب سرمرشالی بنجاب سے اس ریاست کے نین عام سے ستعیند ہوکر یا بیال رہ بڑے یا اپنے وطن اتع بلت رب اور الازمت كانعلق بيس را- اكي نظم جميت كارسائى وارميرب اس راکرتا تھا دہ میشہ دیر قعات ہند کے باشتر کان طاز مین ریاست کے بابت کما کرتا تھا . كر من بويا من جوا الشرميان في ويا بوما " خان صاحب توبيان صرمت بربس وركر س خلار إبكراب كالراكم بدا بوا ما متم وستورية ما كمرولوك " يبتغون فضلا من الله الله و ووركمانيك واسط جات اورورتين اب كودل بي رئي نتين اب ال بورت تطماجان الرزال بندائے كما فے مقامات ير بى بى بخور كومى في جاتى بى اوراس زا مذی توسلانا ان مند مربردی شاکسته کان مغرب جررد کا با تد بن می ای مندی سرك برميل قدى كرتے يں إنش يرميل كربوا كاتے يں - خلاصه اين كرحيدر آباد از امرّا مرجع برقوم والمت والبخد وخائران ثنابي وفي سي حيدراً بادين أكرصاحب عكومت بوا-خاندان در ارت مي واسلى الاصل ب- اسىطى دير امراكوني اف تيس عبار رحم خارجانا ال اوركوي راج نو در ل كى با قيات بصالحات مي تفاركرتاب ان معزل مي و تى دالول كا س بوجهم ولمني ميدر كالدير برسيت بإشركان دير تطعات بندزياده ترتابت بي- اديريس کے حال اما امیرنی کا لکھ آیا ہوں میمی قابل بیان ہے کہ میدر آبادیں ورتوں کی قدرونرات بنت متی گواه ( وخوش باش لوگ مبند وسلمان کمال درج بر ده دارته مگر عوام می پرده نتا فاندداری کی مکومت پوری ور توس کے التیس می گری بزرگ تربی بی کویا ، و سنيدكا كال اختيارتنا الم امورد إست ين لمي ورتيراتن دخِل تيس كرشن بي احكام بذام امراددزرادماماوس کے وریعے ورج سیام بوکرجاری کے حاتے مرام رکے ال

ايك نشكروا ا وُن كا الازم تعا اور ميي خدمت بجالا تي تعيس -

مندوا مراکے ہاں ش بنتیکار وہال وآلے و دفتروا ہے و غیریم کمنگیناں ڈھیر نیال برخد پر الزم تقیں۔ایک مرضاص قابل بیاں یہ برکہ مرامیر کے پاس ایک گروہ عور توں کا الزم تھا جن کو محاثرونیاں کہتے تنے ان کوغاص وردی دی جاتی تھی مختصرایں کرحیدر آبادیں عورتوں کو معاشرتی معاملات میں بڑی آزا دی عاصل تمی برخلات اس کے امر کمیدوا قوام ویرپ میں بت تعورت زماندييك كمصرف ظاهري زادى عورتول كوسيرتى مربها ومعاشرة وساسستا مردول كيمقا بليس ال ككل عقوق معدوم تصيراس نماندين المبته تعليم يافته عورتون في الم حقوق مردوں سے طلب کرنے بٹروع کئے مگریا بایں بے نکی یا بایں شورا کنوری اپنے اتحقاق یں ایسا غلوکیا کرز فقط معاشرتی ملبسیاتی امورمی مبی مردوں کے سابقد دعویٰ بمبسری کاکررہی <u> ب</u> اور مرخ کرنه برد فتریس خدمت و ملازمت کی متی بین ا ورکامیاب بوری بین جیدر آبا دیس بمى چىس برس قب، ما دمير بى فقه وحديث و صول قرأن كے مسائل پر برمرعدالت بحث كر كے مقدمه اركحاتی تیس عیسوی اقوام بی اب بی بی بیر شرد کھائی دی ہیں با وجود ا س کے سکار انگرنری کے مدارس میں ہارے نفوس پر یٹیا اُنعش کیا گیا ہو کہارے مذہب میں عوریتی مشر جانوں بار بردار سمجي جابقي بن اوريم لوك أن باتو لوا كويندكر في فيول كرسيته بن كرايت ساف ا ورند ب پر پور بن آزادی کو ترجیح دینے گئے۔ نیسئلہ کوامور معاشرت میں احن کون ہو میا پر بوجه اخلاف ارارنجت کی مجائش نیس رکھتا گرد وسروں کے سونے کو پیش تعبیرکرنا اور جانری کو رانگ بتادیامغرب وبورپ کے عیما یول کوا وران کی اولا دوا حفاد کو جو دیگر مالک جزار کس اصل باشدون كاشكار كركم البادم وكين خوب اللها ورجون كرفن كميايس يدطولي ركحتاب ئے میں کوسونا اور اپنے رانگ کو چا ندی عرض با زار کرنے میں بہت چا کمرست ہیں۔ کہ تصور جو لئة راہ تیور رہے کا گھر "

منب آزادی اور حاشری وعرفی حقوق عور توسک واسط مقرر کے پیر میاں نہا نہیں بلدہ فرخندہ آباد میں مام طور پر فرق تھے۔ بقول قدیم کما بئر خانجان اُرٹائی میاں نستوج کمانے والے عورتیں جی کونے والیاں پر مام موں ما شریب او غیر سلا از سان تاخان اس کمانے والے عورتیں جی کونے والیاں پر مام موں ما شریب اور ماری عور تول کو چار ویواری کے حدود کے اندر وہ حکومت مال ہو جواس وقت بھی جاری جورتیں ہور ہورہ قوم کی ترقی کے واسطے مفر ہی یا مفید یہ ایک مورت ہور کو ایس میں بھی جاری ہورہ تو می کر تی کے واسطے مفر ہی یا مفید یہ ایک طویل بھن ہو کو ایس کی بیت میں بھر وہ نسب تھا اور اسلام میں بھی بے نقاب کلنا جا تر ہو۔

ایک امرا و رقابل بیان یہ ہو کر نیشنا لڑم میں میں الدول میں الدول میں بھی بیات یہ کی بیت یہ کی مورت کی بیت یہ کی مورت کی بیت یہ کہ مورت کی اور اور نواب محد در کے کہ اس کی رسائی ہو جاتی قدوہ ان کے ہاں مہمان رہا تا وقت کی اس کی مساورت کی دواج زارت بنا ہ اور کی سفارش کرنے کا کورت سے بونشان ہونے کے مرسفاری کے دوئے محد ہے مدئی سفارش کرنے کا کورت تے بقول سے کی کورت کے مورت کے دوئے محد ہے مدئی سفارش کی کورت کے موقع کے مواج کے تو کے مسلور کے کی کورت کے موقع کے مواج کی کورت کے موقع کی کورت کے موقع کی کورت کے موقع کے مواج کی کورت کے موقع کے مواج کی کورت کے موقع کے مواج کی کورت کے موقع کی کورت کے مواج کے موقع کی کورت کے موقع کی کورت کے موقع کی کورت کے موقع کی کورت کے موقع کی کورت کے موقع ک

تباه گردد آن ملکست من قریب کزوفاطه برا زرده گردد غریب

میرے دقت تک مرکز ومرنهایت غرب نواز تعا گرعده و دارت نواب وزیر (لائق علی ما)
میرے دقت تک مرکز ومرنهایت غرب نواز تعا گرعده و دارت نواب وزیر (لائق علی علی میں حضات مراس ملی دا بل بهند شالی غیر طلی
نامزد بوئے ۔ اس میں نواب و تمن جنگ بیوسی صاحب عگرامی بمزیان اہل مراس کے ہوئے
مگر مبدختم و زارت نواب وزیرا وردوران و زارت نواب مرآسمان جاہ میں یہ ا نما ظرف مولوی
مگر صدیق عاد جنگ کی زبان برجاری رہے۔ نقط

ا همو حبيل فيوي



نواب خانخانان بهادر